بسم (الله) (لرحس (لرحيم

تقليركي حقيقت

تأليف

محمودالحسن الجميري

استاد جامعهالدراسات الاسلاميه - كراحي - ياكستان

نشروتوزیع بیت الحمد کراچی پا کستان

# فهرس

|       | عنوان                                  | صفحه       |
|-------|----------------------------------------|------------|
| ا۔    | عرض ناشر                               | ۵          |
| ٦_    | تقريظ                                  | ٨          |
| ٣     | سبب تأليف                              | 1•         |
| ٦     | يبيش لفظ                               | 10         |
| ٣۔    | تقلیدعلاءاحناف کے نز دیک               | 14         |
| ٦٣    | ابطال تقلید کے لیے قرآنی دلائل         | 14         |
| _0    | ابطال تقليدك لئے اقوال صحابہ           | 19         |
| _4    | ابطال تقلید کے لئے اقوال احناف         | ٣٣         |
|       | ائمه سلف کا مذجب                       | ٣2         |
| _^    | علامہ کرخی حفقی کا قرآن و حدیث کے      |            |
|       | مقابلج میں اصول گھڑیا                  | ٣٣         |
| _9    | مير محمر صاحب كاغاليانه اشنباط         | لبالم      |
| _1•   | ميرحمدر بانى صاحب كالبليس لعين كويبهلا |            |
|       | غيرمقلدقراردينا                        | ٩٩         |
| _11   | مولا ناعبدالغني جاجروىاورمفتى ولي      |            |
|       | درولیش صاحب کاایک شبهاورا سکااز اله    | ۵۵         |
| _اr_  | ا تباع اور تقلید میں فرق               | ۵۷         |
| ۳۱۰ - | مير محمر صاحب كاايك اورغاليانها شنباط  | 40         |
| ۱۳    | احناف كالفظ اعتبار سے قياس مراد لينا   | <u>۲</u> ۲ |
| _10   | قیاس کی بنیاد کس نے ڈالی               | <b>4</b>   |
| _14   | اسلام صرف ایک ہے                       | 95         |
| ےا۔   | کچھ جواب آپ بھی دیجئے                  | ۱۰۱۲       |
| _1A   | فهرس مصادر ومراجح                      | 1+7        |
|       |                                        |            |

### سبب تأليف

میں نے حنفی گھرانے میں آئکھ کھولی اور حنفی گھرانے ہی میں پرورش پائی حنفی معاشرے میں زندگی گزاری اوراسی طرح حنفی جامعہ سے تعلیم حاصل کی اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتا آیا، کیونکہ میر اسب سے بڑامحن جومیر اسبب وجود ہے وہ حنفی ہے۔ اس کے بعد میر ے اساتذہ کرام جنہوں نے مجھے علم ودانائی سکھائی وہ بھی سب حنفی تھے اسی وجود ہے حنفی ندہب میر بے دل ود ماغ میں راسخ ہوگیا۔ اسی لئے لاشعوری طور پر میں وہی کہتا جوصا حب ردالمختار نے کہا ہے: (الحق ما نحن علیہ و الباطل ما علیہ خصو منا)

ترجمہ: حق وہی ہے جس پرہم ہیں اور جس پر ہمارے مخالفین ہیں وہ باطل ہے۔

اس لئے بھی تحقیق کی ضرورت ہی محسوں نہیں کی کہ کہاں تک ہم حق پر ہیں کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی عظمت اور عمدہ فقاہت اور نقدم کو دیکھ کر ہر حدیث جوان کے مذہب کے خلاف ہوتی ، پیچ معلوم ہوتی اور جسم میں کانٹول کی طرح چبھتی اور پھراس سے راہِ فرار حاصل کرنے کیلئے جواصول وطریقے سکھے تھے سارے اس پر منطبق کر دیتے تھے۔

# ستمع شعور كب روشن هو كى ؟

جب بندہ ناچیز چوتھی کلاس میں تھااور فقہ کی کتاب شرح الوقایہ پڑھ رہا تھااور استاذ محتر معبدالقیم حفظہ اللہ اذان کے مسئلہ پر بحث فر مارہے تھے،اس دوران ایک طالب علم نے ان سے بیسوال کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ تہجد کیلئے اذان دیتے تھے،اس پر ہمارا عمل کیوں نہیں ہے۔ تو اس پر استاذ کا جواب بیتھا کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے،امام شافعی کا مذہب ہے۔

اس دن سے میرے دل میں یہ کھٹکا ہوا کہ آخراییا کیوں ہے کہ آپ علی ہے سامنے بلال رضی اللہ عنہ کا ذات دینا سے جاور ہمارے نز دیک سے خہیں ہے اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ہرمسکلہ پرامام شافعی رحمہ اللہ

کے فدہب کو غلط ثابت کیا جاتا تھا اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے فدہب کو صحیح۔ ان تمام حالتوں کو دکھے کر دل میں یہ بات آئی کہ ضرور کوئی حقیقت چھپائی جارہی ہے۔ اس بات کا لیقین اس وقت ہوا جب میرے والدمحترم نے مجھے بار بارتلقین کی کہ باہر کی کتابیں بالکل نہ پڑھنا فقط درسی کتب پر توجہ دینالیکن بتقاضہ (بنو آدم حریص فیما منع) ہرمسکلہ کیلئے چاروں فدہ ہوں کی کتابیں دیکھنا ضروری سمجھتا تھا اور جب ان کتابوں کی طرف رجوع کرتا تو حقیقت کچھاور پاتا۔

بہر حال بیانسان پر بہت مشکل ہے کہ وہ اس مذہب کوچھوڑ دے جواس کے باپ دادااور اساتذہ کرام کا مذہب ہولیکن کیا بیعند راللہ کو قبول ہے اور کیا بیسب نجات بن سکتا ہے؟ اور جب کوئی باطل عقیدہ والا ہمارے سامنے بیہ عذر رکھ دے تو کیا ہم اسے بیہ کہ کر قبول کر لیتے ہیں کہ تم اپنے محسنین کے فدہب پر باقی رہو، قائم رہو کیونکہ بیہ بزرگ تہمارے خیر خواہ ہیں؟ ہم گرنہیں اوراگر الیانہیں ہے تو پھر ہم اپنے لئے اس کو کیسے دلیل بنا لیتے ہیں؟ کیا ہمیں اس آتیت سے ڈرنہیں لگتا:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيُنَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَ وُاالْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسُبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوُ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّوُا مِنَّا. (سورة البقرة ٢٢١)

ترجمہ: "جمہ وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آئیس کے اور عذاب کو اپنی آئیسوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتہ نا طے ٹوٹ جائیں گے اور تابعدارلوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوجائیں جیسے ریہم سے ہیں''۔

بہر حال پھر رفتہ رفتہ حدیث کی طرف میر اربحان بڑھتا گیا اور مذہب حدیث کوسینے سے لگالیالیکن اس کی سزا مجھے میرے اساتذہ نے بیدی کہ مجھے بخاری شریف اور دیگر حدیث کے دروس سے نکال دیا اور بغیر سند کے جامعہ سے رخصت کردیا۔ ھذا جزاء من اتبخذ البحدیث مذھبہ

یہ ہے تقلیداورمقلدین کی حقیقت جس میں ہم عرصہ دراز سے غوطے لگارہے تھے۔ آ یئے اب اس کتاب کو پڑھ کر کچھا پنے بارے میں بھی فیصلہ کیجئے۔

والله يهدى الى سواء السبيل .

بقلم مجمودالحسن الجميري سابق طالب علم جامعة علوم اسلامية بنوري ٹاؤن کراچی

## بىم راللە (لارىس (لارىمىم **بىش لفظ**

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له. وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين.

أما بعد' فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم : ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اِلَيُكُمُ مِنُ رَّبِكُمُ وَلا تَتَّبِعُوا مِنُ دُونِهِ أُولِيَاءَ قَلِيُلاً مَّا تَذكَّرُونَ ﴾(الأعراف.٣)

وقال رسول الله عَلَيْكِهُ: (تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك (١)

کچھ عُرصہ پہلے ایک کتاب بنام (ترویحات خمسہ)جو کہ تھیم میر محمد ربانی صاحب کی تصنیف ہے اوراسی طرح ایک اور کتاب **(اغراض الجلالین)** 

الجا (١) رواه احمد وابن ماجه \_ و قال رسول الله يَكُ تركت فيكم أمرين لن تضلو ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنتة نبيه \_ رواه مالك رحمه الله في المستدرك والتبريزي في المشكوة حديث ١٨٦ والسيوطي فيمع الصغير حديث رقم: ٧٩٦٧، سلسله "الأحاديث الصحيحة" ١٧٦١\_

### ''تقلید''علمائے اُ حناف کے نزدیک

ا. فإن التقليد هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة دليله. (عقود رسم المفتى ص ٢٣ للعلامة الشامى الحنفى)

کسی دوسرے کے قول کو بغیر کسی دلیل کے لینے کو تقلید کہتے ہیں۔

٢. التقليد العمل بقول الغير من غير حجة .

(مسلم الثبوت ج٢ ص. ٣٥٠).

تقلید دوسرے کے قول پر بغیر کسی دلیل کے ممل کرنے کا نام ہے۔

٣. التقليد اتباع الانسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا الحقيقة فيه من غير نظر و تأمل
 في الدليل كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة الدليل (حاشيه حسامي. ٢)

تقلید ہیہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے قول یافعل کی پیروی کرنا بغیر کسی سوچ وسمجھ کے اس اعتقاد کے ساتھ کہ جو کچھ وہ کہتا ہے یا کرتا ہے وہی حق ہے۔ گویا کہ اس مقلد نے اس دوسر پے خص کے قول وفعل کا طوق اپنی گردن میں پہن لیا ہے اب وہ کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کرسکتا ہے۔

٣.قال ابن الهمام التقليدالعمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بالاحجة . (تيسيرا التحرير)

ابن الھمام خفی کا کہنا ہے کہ تقلید ہیہے کہ کمل کرنائسی کے قول پرجس کے قول میں کسی قتم کی کوئی ججت نہیں ہے بلکہ بلا ججت ہے۔

## ابطال تقلید کے لئے قرآ نی دلیل

اب آیئے ہم یہی بات قرآن کریم کی روشیٰ میں پر کھتے ہیں کیا ہمارے لئے بغیر کسی دلیل کے کسی کی پیروی کرنا جائز ہے یانہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:۔

قال تعالىٰ: قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِين (البقرة. ١١١)

آپ کہدد بیجئے کہاگرتم (اپٹے عمل واعتقاد میں) سیچے ہوتو دلیل لاؤ۔

لیکن ہرز مانے میں یہی دستور رہا کہ جب بھی مقلد سے اس کے عمل پر دلیل طلب کی جاتی ہے تو وہ بجائے دلیل لانے کے اپنے آباء واجدا داور بڑوں کا عمل دکھا تا کہ یہ کام کرنے والے جتنے بزرگ ہیں کیاوہ سب مگراہ تھے؟ ہم تو انہی کی پیروی کریں گے۔ بالکل یہی بات قرآن کریم سے سنیے۔

ا.قال تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزَلَ اللَّه قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيهِ
 أَبَائَنَا. (سورةلقمان. ٢١)

اور جبان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کروتو جواب دیتے ہیں کہ ہم تواس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔

بالکل اسی طرح آج بھی کسی حنفی سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ عظیمیہ کی حدیث تو یوں کہتی ہوئے پایا ہے اور حدیث تو یوں کہتی ہوئے پایا ہے اور محد ایسے بڑمل کرتے ہوئے پایا ہے اور ہمارے لئے یہی کافی ہے۔ یہی حال قرآن کریم کی زبان سے سنیئے۔

٢. وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُو حَسُبُنَا مَا
 وَجَدُنَا عَلَيْهِ أَبَاءَ نَا ﴾ (سورة المائدة ٢٠٠١)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواحکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رسول کی طرف رجوع کروتو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اب مقلدین کچھ بھی کہ لیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے۔

٣. قال تعالىٰ: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَ يَجِدُوُا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ (النساء ٢٥)

قتم ہے تیرے پروردگار کی بیا بماندار نہیں ہو سکتے جب تک تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیس پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فر مانبر داری کے ساتھ قبول کرلیں۔

یہ آیت بتارہی ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہیں وہ لوگ بھی مومن

ان آیات کی روشیٰ میں آپ خود فیصلہ کریں کہ اب بھی تقلید کے ناجائز ہونے میں کوئی شک ہے۔ کیااللہ تعالیٰ بغیر دلیل کے دین پڑمل کرنے کا حکم دے رہاہے یا دلیل کے ساتھ۔

الله تعالیٰ کا تو فرمان ہے۔

﴿ وَلاَ تَقُفُ مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (سورة الاسراء ٣٦)

ترجمہ: پیچھےمت پڑواس چیز کےجس کامتہیں کوئی علم نہیں ہے۔

کیا بیساری آبیتن تقلید کا حکم دے رہی ہیں یا تقلید ہے منع کر رہی ہیں۔اب شاید کوئی بیے کہددے کہ بھائی ہم تواپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں وہ تو علماء ہی جانتے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے۔

﴿فَاسْئَلُوا أَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل ٣٣)

ترجمہ: اہل علم سے پوچھوا گرتم نہیں جانتے ہو۔

اورعلمائے اہل حدیث کےعوام بھی ان سے پوچھتے ہیں اوران کی تقلید کرتے ہیں ہم پر کیاطعن؟

توجواباس كابيدے:

اگرکسی سے کچھ پوچھنے کا نام تقلید ہے تو پھر آج دنیا میں کوئی بھی حنی نہیں ہے کیونکہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تو دنیا میں نہیں رہے اور ہر حنفی اپنے اپنے علاقہ کے مفتی یا مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے تو پھروہ اس مفتی یا امام مسجد کا مقلد بن گیانہ کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا۔

اگرکوئی ہے کہ کہ بھائی ہمارامفتی یاامام اس کوامام ابوصنیفہ کا مسئلہ ہی بتائے گا۔ اس لئے وہ اس مفتی یاامام مسجد کا مقلد نہیں ہوگا۔ بلکہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا ہی مقلدر ہے گا۔ تو عرض میہ ہے کہ اس طرح جب کوئی ہم سے مسئلہ بوجھے گا تو ہم اسے رسول اللہ علیقیہ کی حدیث بتا ئیں گے اس لئے وہ ہمارا مقلد نہیں ہوگا بلکہ رسول اللہ علیقیہ کی کا متبع ہوگا۔

دوسری بات یہ کہ بیر آیت تو خود ہمارے لئے دلیل ہے نہ کہ مقلدین کے لئے کیونکہ اگر کسی کوعلم نہ ہوتو وہ پوچھتا ہے کیونکہ آیت میں ہے ﴿إِنْ کُسُنتُ مُ لاَ تَسْعُلَمُ مُونَ ﴾ اگرتم کوعلم نہ ہوتو پوچھوا وربیاس لئے تا کیمل علم کے مطابق ہوسکے اوربیعلم اس کے مل پردلیل ہو۔ حالانکہ تقلیدنام ہے بغیر کسی دلیل اور

جحت کے اس پڑمل کرنا۔ جیسے پیچھے حوالہ جات کے ساتھ تعریف گزر چکی ہے۔ اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ (فقہ الأ کبر) میں تقلید کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ومعني التقليد قبول قول من لا يدرى ما قال من أين قال وذلك لا يكون علما (الفقه الأكبر ص)

تقلید کامعنی یہ ہے کہ اس شخص کا قول قبول کر لینا جس کو بیہ علوم نہیں کہ اس نے کیا کہااور کہاں سے کہااور بیہ چیز علم نہیں ہے۔

تیسری بات بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اہل علم سے ان کی اپنی رائے پوچھنے کونہیں کہا بلکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا فرمان کیا ہے؟ پوچھنے کو کہا ہے اور آج کل کوئی بھی حنی عالم قرآن وحدیث سے فتو کی نہیں دیتا بلکہ فتاوی شامی فتاوی دیو بند 'ھد ایہ وغیرہ سے فتو ہے دیتا ہے حالا نکہ مستفتی لکھتا ہے قرآن و حدیث کی روشن میں جواب دیجئے۔ بھلاوہ لوگ قرآن وحدیث کی روشن میں کیسے جواب دے سکتے ہیں جوقر آن کے علاوہ کسی اور کتاب کوقر آن کا درجہ دیتے ہوں حنیوں کا کہنا ہے:۔

إن الهداية كالقرآن قد نسخت من قبلها في الشرع من كتب (مقدمه الهداية ج٢) ترجمه: باليقين هداية رآن كريم كي ما نند باوراس كسواشر يعت كي تمام كتابيل منسوخ بويكي بين ـ

یعنی حفیوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح قرآن سے پہلے تمام کتابیں منسوخ ہوچکی ہیں اوران پر مل کرنے والا گراہ اور ملت اسلام سے خارج ہوگا اس طرح هدايہ سے پہلے جو کتب تصنیف ہوئی ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہیں چاہے وہ بخاری شریف ہویا مسلم شریف امام مالک رحمہ اللہ کی موطا ہویا امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الأم ہویا امام احمد رحمہ اللہ کی منداحمہ ہو۔ ان کتابوں پر عمل کرنے والا گویا کہ منسوخ شدہ کتب پرعمل کرنے والا ہے اور دین اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ یہی بات شاہ ولی اللہ محدث وہوی رحمہ اللہ صاحب کی زبان سے سنیے۔

وترى العامة سيما اليوم في كل قطر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين يرون خروج الانسان من مذهب من قلده ولو في مسألة كالخروج من الملة كأنه نبي بعث اليه وافترضت طاعته عليه وكان أوائل الأمة قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد. (التفهيمات الالهية ج ا ص ۲۰۲، حجة الله البالغة ج ا ص  $\alpha$ 

ترجمہ: عام لوگ خاص طور پر آج کل ہر جگہ میں متقد مین کے کسی ایک مذہب کے پابند نظر آئیں گے۔ وہ یہ جھتے ہیں کہ کسی انسان کا اپنا مذہب جس کی وہ تقلید کرتا ہے اس سے نگلنا' چاہے کسی بھی ایک مسئلہ میں کیوں نہ ہو گویا کہ دین اسلام سے نگل جانا ہے وہ اپنے امام کو گویا ایک بھیجا ہوا نبی سجھتے ہیں اور اس امام کی اطاعت اس پر فرض کی گئی گردانتے ہیں۔ حالانکہ امت کے پہلے لوگ چوتھی صدی سے پہلے کسی ایک مذہب کے پابنز نہیں تھے۔

اس سے بڑھ کراور سنیے ٔ حفی حضرات ہراس شخص پرلعنت بھیجتے ہیں جوامام ابوحدیفہ رحمہاللہ کے قول کور دکر

فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبى حنيفة رحمه الله (رد المحتار ج ا ص ٢٣) ترجمه: الشخض پرريت ك ذرول ك برابر بهار رب كي طرف سے لعنت بوجوامام ابو حنيفه رحمه الله كول كوردكرد \_\_

آ یئے اب میں آپ کو بتا تا ہول کہ کن کن حضرات نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کورد کیا ہے جن پر احناف رات دن لعنت بھیجنے پر تلے ہوئے ہیں۔

امام ما لک رحمه الله (۱۹ اهر)، امام محمد (۱۸۹هر)، امام شافعی رحمه الله (۲۰۴هر)، امام ابویوسف رحمه الله (۲۰۸هر)، امام الله (۲۰۸هر)، امام طحاوی (۲۰۸هر)، امام احمد بن خنبل رحمه الله (۲۲۸هر)، امام ابن عبد البررحمه الله (۲۲۸هر)، امام ابن حرمه الله (۲۲۸هر)، امام نووی رحمه الله (۲۲۸هر)، امام ابن تیمیة رحمه الله (۲۲۸هر).

اور بھی بے شار حضرات نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کئی اقوال کور د کیا ہے قار ئین کرام سلف صالحین پر لعنت بھیجنا ہی احناف کی بزرگی اور دینداری ہے۔

جب کہ نبی کریم اللہ کی گریم اللہ کا فرمان ہے کہ جب میری امت میں پندرہ خصلتیں پائی جائیں گی تو ان پر اللہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہوگا اور ان میں سے ایک (افدا لعن آخر هذه الأمة أو لها) (ترمذی رقم حدیث ۲۲۱، ابن ماجه) جب اس امت کے خرمیں آنے والے لوگ پہلوں پر لعنت جیج لگیں گے۔

ایک دوسری حبکہ نبی کریم علیقیہ کا فرمان ہے:

(ومن لعن مؤمنا فھو کقتله)(بخاری کتاب الأدب باب ۴۴ رقم الحدیث ۲۹۰) جس نے کسی مسلمان پرلعنت بھیجی گویا کہ اس نے اس کولل کردیا۔

بلکہ دنیا میں سب سے بد بخت لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی زبانی لعنت کی ۔جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے داؤدوعیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی ہے جس کوقر آن کریم میں ذکر کیا ہے:

﴿لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ بَنِي اِسُوَائِيلً عَلَى لِسَان دَاوُدَ وَعِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ﴾

اور پیشرف صرف اور صرف احناف کو حاصل ہے کیوں کہ چاروں مذہبوں میں سے صرف احناف ہی حلالہ کے قائل ہیں جس کے کرنے اور کروانے والے پر نبی کریم علیقی نے لعنت جیجی ہے۔

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال (لعن رسول الله عليه المحلل والمحلل له (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رقم الحديث ٢٠٤١ ، وأبو داود حديث ٢٠٤٢ وابن ماجه والدارمي)

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ فیصلیہ نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پرلعنت جیجی ہے۔

احناف کی بددعا تو یقیناً آج تک سی کوئییں لگی ہو گی لیکن نبی اللہ کی بدعار دنہیں ہوتی ہے تا قیامت تک لگتی رہے گی۔

قارئین کرام! بیہ ہے مقلدین کا اماموں کو ماننے کا طریقہ اوراحتر ام کا طریقہ رچلیں آگے چلتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لیا جائے کہ:

﴿ فَاسْئَلُوا أَهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنْتُمُ لاَ تَعُلَمُونَ ﴾

ے تقلید ثابت ہوتی ہے توآ یے دیکھیں اس آیت کے بارے میں حضرات احناف کا کیا خیال ہے۔ ﴿ فَاِنْ كُنُت فِیُ شَکِّ مِّـمَّا أَنُزَلُنَا اِلَیْکَ فَاسْئَلِ الَّذِیْنَ یَقُرَ اُوْنَ الْکِتَابَ مِنْ قَبُلِکَ ﴾ (یونس ۹۴)

ترجمہ:اے محقطیقہ جو بچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس میں اگر آپ کو کسی فتم کا شک ہوتو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب (تورات اور انجیل) پڑھتے ہیں۔ کیا یہاں پربھی احناف یہی کہیں گے کہ نبی کر یم اللہ کا اللہ تعالی نے یہود ونصری کی تقلید کا تھم کیا ہے اگراریانہیں بلکہ یقیناً الیانہیں تو (ف اسٹ کی کامعنی احناف (تقلید) نہیں لے سکتے اور ہر گرنہیں لے سکیں گیا ہے اگراریانہیں بلکہ یقیناً الیانہیں تو (ف اسٹ کی کامعنی احناف (تقلید) نہیں کے المقر آن یفسر بعضہ بعضا قرآن کی آیت ایک دوسر کی تفسیر کرتی ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر (فاسٹ کُواً) کامعنی تھے اور یہ معنی ہم نے اپنی طرف سے نہیں معنی تھے کہ تقلید جس کا دعوی احناف اور دیگر مقلدین بھی کرتے ہیں ۔ اور یہ معنی ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا۔ آیت کا ماقبل بتارہا ہے۔

﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي اللَّهِمُ فَاسْئَلُوا أَهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنتُمُ لا تَعُلَمُونَ ﴾ (النحل ٣٣)

ترجمہ: آپ سے پہلے ہم نے مردوں کے علاوہ کسی کو نبی بنا کرنہیں بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے رہیں پس اس چیز کا اگرتم کوعلم نہ ہوتو اہل علم سے یو چھلو یعنی تحقیق کرلو۔

اوراگریہاں پر (ف اسئلوا) سے مراد تقلید لیں گے تو پھر معنی یہ بے گا کہ اگر محقظیہ کے نبی ہونے میں حمہیں کوئی شک ہوتو اہل علم یعنی اہل کتاب یہود ونصاری کی تقلید کرو۔ حالانکہ آیت کا یہ مطلب کسی بھی مفسر نے نہیں لیا حجب موسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن کریم کی موجودگی میں تورات پڑل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ السلهم اهد قومی فانهم لا یعلمون.

## اِبطال(ردِّ)تقلید کے لئے اقوال صحابہ

اب آیئے و کیھتے ہیں تقلید کے بارے میں صحابہ کرام کی کیارائے تھی۔

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال لا يقلد احدكم دينه رجلا ان آمن آمن وإن كفر كفر (ارشاد الفحول ج ٢ ص ٣٥٧ اعلام الموقعين ج٢ ص ١ ٢٨)

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا ہے کہتم میں سے کوئی آ دمی اپنے دین کے بارے میں کسی آ دمی کی تقلید نہ کرے کہ جب وہ کسی بات پر ایمان لاتا ہے جب وہ کسی بات کا افکار کرتا ہے تو وہ بھی انکار کرتا ہے۔

وقال ابن عباس رضى الله عنه يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء أقول! قال رسول الله عَلَيْكُم وتقولون قال ابو بكر و عمر . (زادالمعاد ج ٢، ص ٩٥ ١)

آج بھی بالکل یہی حال مقلدین کا ہے جب امام سے کوئی بات منقول نہ ہوتو وہ اس بات کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہوتے اس طرح کوئی بات اگر حدیث کے خلاف امام سے منقول ہو پھر اسے چھوڑ نے کیلئے تیار نہیں ہوتے ۔ الٹا کہتے ہیں کیا ہمارے امام کو بیحد بیٹ نہیں ملی تھی ؟ جب انہوں نے اس حدیث کوئیں لیا تو ہم کیوں لیں۔ بالفاظ دیگر یعنی ہمارے امام سے نبی کریم اللہ ہے کہ کوئی بھی حدیث نہیں چھوٹی۔ اب ان سے کوئی بو چھے کیا آپ کے امام نالفاظ دیگر یعنی ہمارے امام صفابہ کرام سے ملاقات کی تھی ؟ اگر کہتے ہو کہ کی تھی تو یہ چھوٹ رو زِ روشن کی طرح واضح ہے اورا گر کہتے ہو کہ کی تھی تو یہ چھوٹ رو زِ روشن کی طرح واضح ہے اورا گر کہتے ہو کہ نہیں کی تھی اور یقیناً نہیں کی تھی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ تمام حدیثیں بھی ان کوئیس ملی تھیں تو پھر سے مالک رحمہ اللہ کے پاس ہیں یا امام اخدا فی این میں بیاں میں یا امام اخدا فی این میں بیاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام سلم رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کے پاس ہیں بیا مام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی دشنی تھی یا ان کے خلاف اپنا نہ ہب اور جماعت تیار کرنا مقصود تھا حالا نکہ تھے حدیث کے مقابلہ میں کسی صحائی کافعل بھی جے نہیں ہے۔

یہ بات ہم اپنے طرف سے نہیں کررہے ہیں بلکہ جلیل القدر صحابی کی زبان سے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قال عبد الله بن عمر: أرأيت ان كان أبى نهى عنها وصنعها رسول الله عَلَيْكُ أأمر أبي يتبع أم أمر رسول على عنها وصنعها رسول عَلَيْكُ أأمر أبو الله فقال: لقد صنعها رسول عَلَيْكُ (رواه الترمذي في باب ماجاء في التمتع رقم الحديث ٨٢٣)

ترجمہ: توجمہ بتا اگراس کام ہے میرے والد نے منع کیا ہواور اللہ کے رسول علیہ نے اس کو کیا ہو وہ اللہ کے رسول علیہ کے اس کی اتباع کرنی جائے؟ میرے والد کی یا اللہ کے رسول علیہ کی کہا بیتک اللہ کے رسول علیہ کی اتباع کی جائے گی عبد اللہ بن عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھرس لے اللہ کے رسول علیہ نے اس کام کو کیا ہے۔

اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک بھی نبی کریم علیقیہ کی حدیث کے سامنے کسی صحابی کا قول یافعل جمت نہیں تھا۔

### تقلید کے رَدٌ میں احناف کے اقوال

صاحب مسلم الثبوت لكھتے ہيں:

إذلا واجب إلا ما أوجبه الله ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الائمة (مسلم الثبوت ص ٣٥٥ ج٢) أجمع المحققون على منع العوام من تقليد الصحابة (مسلم الثبوت ج٢ ص ٢٥١)

ترجمہ: عمل وہی واجب ہے جواللہ نے واجب کیا ہے اور اللہ تعالی نے کسی پر بھی کسی امام کے فرجہ کی ہے۔ فرجہ کوواجب نہیں کیا۔

محققین کااس بات پراجماع ہے کہ عوام کے لئے صحابہ کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔

ان کی تقسیم عجیب ہے امام کی تقلید کوتوا پنے اوپر فرض سمجھتے ہیں اور جوصحابہ کرام علم اور تقوی میں امام سے گی گنا ہڑھ کر ہیں ان کی تقلید سے عوام کو منع کرتے ہیں۔ ﴿ تِلْکَ اِذَّاقِ سُمَةٌ ضِینُوٰ کی ﴾ تیقسیم تو ہڑی ظالمانہ ہے۔ ملاعلی قاری حنفی کھتے ہیں۔

ان الله لم يكلف أحداً أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا بل كلفهم أن يعملوا بالسنة (شرح عين العلم ص ٣٢٦)

الله تعالیٰ نے کسی کواس بات کا مکلّف نہیں بنایا کہ وہ حنی یا شافعی یا مالکی یا صنبلی بنے بلکہ الله تعالیٰ نے سب کو سنت رسول الله ﷺ میمل کرنے کا مکلّف بنایا ہے۔

اب آیئے دیکھتے ہیں کیا خودامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تقلید کا حکم دیا ہے یا نہیں۔

سئل أبو حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه: قال أتركوا قولى بكتاب الله قال إذا قلت قولا وحديث رسول الله عَلَيْكُ يخالفه قال اتركوا قولى بخبر الرسول (عقد الجيد صهم)

امام ابوحنیفه رحمه الله سے یو چھا گیا کہ اگرآ پ کا کوئی قول الله تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہوتو کیا

کریں فرمایا میرے قول کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لے لینا پھر کہا اگر آپ کا قول اللہ کے رسول علیقیہ کے علاق ہوتو؟ فرمایا اسی طرح میرے قول کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے رسول علیقیہ کے فرمان کو لے لینا۔

اب دیکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ خود بھی کسی کی تقلید کرتے تھے یانہیں۔

انی لا اقلد التابعی لأنهم رجال و نحن رجال و لا یصح تقلیدهم (نور الأنوار ص ۲۱۹) ترجمہ: امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے میں کسی تابعی کی تقلید نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں اور انکی تقلید صحیح نہیں ہے۔

اسى طرح علامه شامى حنفى لكھتے ہیں: ـ

إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه و لا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عن ابي حنيفة أنه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي . (شرح عقود رسم المفتى لا بن عابدين ص ٩ ا)

جب صحیح حدیث ملے اور وہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہو پھر حدیث ہی پڑمل کیا جائے گا اور وہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کا مذہب ہوگا اور اس صحیح حدیث پڑمل کرنے کی وجہ سے کوئی حفیت سے نہیں نکلے گا کیونکہ امام صاحب کا فرمان ہے کہ جب حدیث صحیح ہوتو وہی میرا مذہب ہوگا۔

اسی طرح اورآ کے جا کر لکھتے ہیں۔

فاذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقعة لم يجزله أن يقلد إمامه (شرح عقود رسم المفتى ص٢٦)

ترجمہ: اگر کسی کے لئے اپنے امام کے علاوہ کسی اور امام کا مسلک صحیح ظاہر ہوجائے جاہے کسی بھی واقعہ میں ہوتو پھراس کواپنے امام کی تقلید کرنی جائز نہیں ہے۔

یتمام با تیں دلائل کے ساتھ پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی مقلد کوتسلی نہ ہواورا پنی اس تقلید سے تو بہ نہ کرے تو پھر ہم اس کے بارے میں وہی کہیں گے جو کچھ علامہ عبدالحی حفی کھنوی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔

قد تعصبوا في الحنفية تعصبا شديدا والتزموا بما في الفتاوي التزاماً شديداً وان وجدوا

حدیثا صحیحا أو أثرا صریحاً علی خلافه و زعموا أنه لو کان هذا الحدیث صحیحا لأخذ صاحب المذهب ولم یحکم بخلافه و هذا جهل منهم (النفع الکبیر ص ۱۳۵) ترجمہ:

ترجمہ: احناف کی ایک جماعت تحت تعصب میں مبتلاء ہے اور تختی ہے کتب فتا و کی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور اگران لوگوں کوکوئی صحیح حدیث یا کوئی صریح اثر مل جاتا ہے جوان کے مذہب کے خلاف ہوتو وہ یہ کہتے ہیں کہا گریہ حدیث صحیح ہوتی تو امام صاحب ضروراس کے مطابق فتو کی دیتے اور اس کے خلاف فیصلہ نہ دیتے اور اس کی جہالت ہے۔

#### أئمه سلف كامذبهب

اب بھی شاید کسی کے دل میں بیاعتراض پیدا ہو کہا گرتقلید کے بارے میں ان بڑی بڑی ہستیوں کا بیہ خیال ہےاور بیفتو کی ہے تو پھرانہوں نے تقلید کیوں کی ؟

تو آیے آپ کوہم بتاتے ہیں کیا وہ تقلید کرتے سے یا نہیں؟ یا درہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلال حنی تھا یا مالکی مطابق تھایا شافعی تھایا شاکل وہ کہ پھران کو خفی کیوں کہتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ان کا طرز استدلال اور استباط بالکل وہی تھا جوان کے بزرگوں کا تھا اور ان کے اساتذہ کا تھا اس لئے ان کو خفی کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں ان کی تقلید کرتے تھے۔ مثلًا اما م ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگر داما م ابو یوسف رحمہ اللہ اور اما م محمد تھا اور یہاں معنی میں حنی تھے کہ انہوں نے اس مکتب سے تعلیم حاصل کی تھی جسکے سربراہ اور جس کے مئوسس اما م ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ اس معنی میں حنی نہیں تھے کہ وہ ان کی تقلید کرتے تھے کیونکہ مقلد کیلئے اپنے اما م کی بات کورد کرنا کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ جبکہ اما م محمد رحمہ اللہ اور یوسف رحمہ اللہ نے استاذاما م ابو یوسف رحمہ اللہ نے استاذاما م ابو خنیفہ تھی دو تہائی مسائل میں اختلاف کیا ہے اس طرح اما م الک، اما م شافعی، اما م احمد بن حنبل رحمہم اللہ ابو خین کے کتب اور مدرسہ سے تعلق رکھے والے کی اسپنے استاذاما می کا خون نبیت کی جاتی ہے۔

مگرمقلدین نے کسی کوبھی معاف نہیں کیا بلکہ ہرایک کے مگے میں تقلید کا پھندہ ڈالتے گئے۔ یہاں تک کہ شاگردوں کوبھی اپنے اس تذہ کا مقلد بنادیا ہے۔ حالانکہ ان میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو خفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی نہیں کھا ہے اوراگران کے شاگردوں کے اپنے اساتذہ کے ساتھ جواختلافات ہوئے ہیں ان مسائل کو جمع کیا

جائے تو کئی ضخیم جلدیں تیار ہوجا کیں۔ آپ خود ہی دیکھ لیس کہ جن کو یہ مقلدین حنفی یا شافعی کہتے ہیں وہ خودا پنے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔علامہ شامی لکھتے ہیں۔

الأئمة الشافعية كالقفال والشيخ ابن على والقاضى حسين رحمه الله أنهم كانوا يقولون لسنا مقلدين للشافعى رحمه الله بل وافق رأينا رأيه ويقال مثله فى أصحاب أبي حنيفة مثل أبى يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله بالأولى وقد خالفوه فى كثير من الفروع. (عقود رسم المفتى ص ٢٥)

ترجمہ: علاء شوافع مثلاً قفال، شیخ ابن علی اور قاضی حسین رحمہ اللہ ان سب کا بیکہنا ہے کہ ہم امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں بلکہ ہماری رائے ان کی رائے کے موافق ہوگئی ہے اور اسی طرح امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے شاگر دوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ (کہ وہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد نہیں تھے) مثلاً ابو یوسف رحمہ اللہ کی ونکہ انہوں نے اکثر مسائل میں امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کی مسائل میں امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کی صنعے۔

اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح معانی الأ خار میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے بے شار مسائل رد کئے ہیں ۔

قال الطحاوى لا بن حربويه لا يقلد الا عصبي أو غبي (عقود رسم المفتى ص٢٦) ترجمه: امام طحاوى امام ابن حربوبيسے كتبت بين تقليد تو متعصب يا بے وقوف بى كرتا ہے۔اس طرح روح المعانى كے مصنف علامه الوسى حنى لكھتے بيں۔

ان كان للضلالة أب فالتقليد أبوها (روح المعاني ج ا ص ٩٤)

ترجمہ: اگر گراہی کا کوئی باپ ہے و تقلیداس کا باپ ہے۔

اسی طرح امام نووی الشافعی رحمہ اللہ نے (جو کہ اعتدال میں نمونہ تھے) امام شافعی کے بہت سارے مسائل جو سی امام شافعی کے بہت سارے مسائل جو سی احادیث کے خلاف سے ان کو چھوڑ کر سی احادیث کو اپنا مسلک بنایا ہے دیکے لیں۔ (المجموع للنووی) اور کلسے ہیں کی امام شافعی کا مسلک ہے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے اذا صبح المسحدیث فھو مذھبی سی میں امذہب ہے۔ جبکہ آج کل کے احزاف کے نزدیک اگر کوئی شخص امام کے قول کو چھوڑ کر سی حدیث پر عمل

کرے تو وہ راہ راست سے ہٹ جا تا ہے اور لعن طعن کامستحق بن جا تا ہے جو کسی سے خفی نہیں ہے۔

اس سے بڑھ کرتو یہ ہے کہ صحیح حدیث کوتو ڑمروڑ کراپنے مذہب کے تالع بنادیتے ہیں ایمان کا تقاضہ تو یہ تھا کہ مذہب کوضیح حدیث کے تالع بناتے جب کے رسول اللّٰد علیہ کے کا فرمان ہے۔

﴿ لاَ يُوْمِنُ اَحَدُ كُمُ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئُتُ بِهِ ﴾ (رواه البغوى في شرح السنة والنووى في أربعينه وقال هذا حديث حسن رقم الحديث الم وهو صحيح معناً) ترجمه: تم ميں سے كوئى بھى ايمان والانہيں بن سكتا جب تك اس كى تمام خواہشات مير لائے ہوئے دين كے تابع نہ ہوجا كيں۔

اوراس جرمعظیم کا قراراحناف کے بڑے بزرگ علماؤں نے بھی کیا ہے جن میں سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں ککھتے ہیں:۔

بعض مقلدین نے اپنے ائمہ کو معصوم عن النظاء ومصیب وجو با ومفروض الاطاعت تصور کر کے عزم بالجزم کیا ہے کہ خواہ کیسی ہی حدیث ہی تخالف قول امام صاحب کے ہوا ور متند قول امام کا بجز قیاس کے امر دیگر نہ ہو پھر بھی بہت سے علل وخلل حدیث میں پیدا کر کے یااس کی تاویل بعید کر کے حدیث کور دکر دیں گے اور قول امام کو نہ چھوڑیں گے۔ الیسی تقلید حرام اور بمصد اق قولہ تعالیٰ:

﴿إِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرْبَابًا مَّنُ دُونِ اللَّهِ﴾

اورخلاف وصیت اُئمه مرحومین کے ہیں۔ ( فناوی اِمدادیہج م ص۹۰)۔

## علامہ کرخی حنفی کا قرآن وحدیث کے مقابلہ میں اصول گھڑنا

قرآنی آیات اور حدیثوں کی تاویلات کر کے اپنے مذہب کے تابع بناناحفیوں کا بنیادی اصول ہے۔اس سے بڑھ کر حنفی علماء نے تو یہاں تک کہد دیا ہے کہ جو آیت اور حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی وہ آیت یا وہ حدیث بھی منسوخ ہے۔ دیکھئے ککھتے ہیں:۔

إن كل آية تـخـالف قـول أصحابنا فانها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى ان

تحمل على التأويل من جهة التوفيق. (اصول الكرخي ص ٨).

ترجمہ: ہروہ آیت جو ہمارے فقہاء کے قول کے خلاف ہوگی اسے یا تو ننخ پرمحمول کیا جائے گایا ترجیح پرمحمول کیا جائے گا اور بہتر ہیہ ہے کہ اس آیت کو تاویل پرمحمول کیا جائے تا کہ توافق ظاہر ہوجائے۔ اس طرح لکھتے ہیں:۔

ان كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فانه يحمل على النسخ أوعلى أنه معارض بمثله (اصول الكرخي ص ٢٩)

ترجمہ: بیٹک ہراس حدیث کو، جو ہمارےاصحاب( یعنی فقہاءاحناف) کےخلاف ہوگی ،نٹنج پرمحمول کی جائے گی یا میں مجھا جائے گا کہ بیرحدیث اس جیسی کسی دوسری حدیث کےخلاف ہے۔

بالكل يهى اصول كفار قريش نجي مي نبي كريم علي الله وبيش كياتها كه جو پچه قرآن ميں ہمارے عقيدے كے خلاف ہے اس كومنسوخ كردوليعنى مثادو پھر ہم تمہارى بات مانيں كے اورتم پرايمان لائيں كے ۔اعدا دنسا الله من مشل هذا الله عن مثال هذا الله عن الله عن مثال هذا الله عن الله عن الله عن مثال هذا الله عن الله

## ميرمحمه صاحب كافرشتول كوآ دم عليه السلام كامقلد قراردينا

اب آیئے ہم اپنی بحث کی طرف لوٹتے ہیں جس میں میر محمد ربانی صاحب نے اہلیس ملعون کوغیر مقلد ثابت کیا ہے لکھتے ہیں۔

جب آ دم علیہ السلام اپنے وقت کے خلیفہ بمعنی امام اعظم ثابت ہوئے وان کی تقلید واطاعت کرنے والے فرشتگان تھے اور مقلدین آ دم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہوئے اور پہلے مقلدین قرار پائے اوران کی تقلید واطاعت سے بھا گنے والا ابلیس تھا جو پہلا غیر مقلدین کرسامنے آیا۔ بعینہ اسی طرح امت محمدیہ کے امام اعظم جناب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید وا تباع سے بھا گنے والوں کے نام غیر مقلدین ہے جو ابلیس لعین کی تقلید ا تباع کو بخوثی اور عمداً اپناتے ہیں کین امام اعظم کی تقلید وا تباع کو بخوثی اور عمداً اپناتے ہیں کین امام اعظم کی تقلید سے گھبرائے ہیں اور احناف کرام امام اعظم کے مقلدین ہیں اور فرشتگان کی مانند اپنا امام اعظم کے مقلدین ہیں اور فرشتگان کی مانند اپنا امام اعظم کی تقلید کو اپنا بیس کا یار ہے۔ اور ان کا مقلد یا فرشتہ ہے یا فرشتوں کا پیروکار ہے۔ انتھی

جواب: پہلی بات توبیہ کہ آپ نے آ دم علیہ السلام کوخلیفہ یعنی امام اعظم مان لیا ہے تو دیکھیے 'خلیفہ کے کہتے ہیں؟

الخليفة: الامام الذي ليس فوقه إمام: خليفه كمت بين اس امام كوجس كاويركوكي اورامام نه وو

پھرآپ نے ابوحنیفہ رحمہ اللہ کواما م اعظم کیسے مانا۔ کیاان کے حق میں بھی کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی ہے؟

كدامام اعظم ابوحنيفه بين جيسے كدحفرات ابراہيم عليه السلام سے الله تعالى في فرمايا ہے:

﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (البقرة ٢٣)

ترجمہ: کہ میں آپ کولوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔

تو جب آپ نے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کو بنا دیا تو ثابت ہوا کہ آپ نے آ دم علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانا۔ پھر تو ابلیس کے یار آپ بھی بن گئے ہیں اور غیر مقلد بن کر ظاہر ہوئے۔

پھر آپ نے لکھا ہے کہ اس کی ( یعنی آ دم علیہ السلام ) کی تقلید واطاعت کرنے والے فرشتاگان تھے اور مقلدین آ دم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہوئے۔

عجیب بات ہے دعویٰ تو آپ کا عالم اور حکیم ہونے کا ہے اور خلطی اتنی فخش کی ہے کہ علم وحکمت کا جنازہ نکال دیا۔ آپ کو اتنی بھی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین والوں کے لئے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے نہ کہ آسان والوں کے لئے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے نہ کہ آسان والوں کے لئے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے نہ کہ آسان والوں کے لئے کہ فرشتے بھی ان کی تقلید اور اطاعت کے مکلّف ہوں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن شریف کی تفسیر سے بھی ناواقف ہیں۔ تو دیکھئے۔

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرُضِ خَلِيْفَةً ﴾ البقرة ٣٠

ترجمہ: اور جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنانا ئب بنانے والا ہوں۔

صاحب جلالین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم.

(تفسير الجلالين ص٨)

جوز مین میں میرے احکام کونا فذ کرنے میں میر انائب بنے گاوہ آ دم علیہ السلام ہوگا۔

دوسری بات سیکه آپ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا مقلد قرار دیا جبکه آدم علیہ السلام فرشتوں کے امام نہیں تھے جیسے کہ اوپر کی آبیت سے ثابت ہو چکا۔وہ سجدہ جو کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا تھاوہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے۔

تقلید کے نشہ میں آپ اسے مدہوش ہو گئے ہیں کہ فرشتوں کے گلے میں بھی تقلید کا پھندہ ڈال دیا۔اور آگے جاکر آپ نے موسی علیہ السلام کوخضر علیہ السلام کا مقلد بنا دیا ہے۔ یعنی فرشتے بھی مقلد ہوئے، انبیاء کرام بھی مقلد ہوئے اور امام صرف ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کومقلد کہہ د بو آپ کو ہرا لگتا ہے۔اوراد ھرسے آپ نے فرشتوں سے لے کرانبیاء تک کومقلد بنا دیا ہے ہمیں تو یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں آپ لوگ آگے جاکر اللہ من ھمز اتک ہم

اور پھرآپ نے لکھا ہے کہ (بیفرشتے پہلے مقلدین قرار پائے) توسوال آپ سے بیہے کہ ان کومقلدین آ دم علیہ السلام قرار دینے والے اللہ اور اس کے رسول اللہ ہیں یا آپ ہیں؟ اگر آپ ہیں تو آپ کی بات کسی پر ججت نہیں ہے۔ اس لئے ہمارا آپ سے وہی مطالبہ ہے جس کا اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا ہے:۔

﴿ قُلُ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمُ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِيْنَ ﴾ (بقرة ١١١) ترجمه: الرّم اين دعوي من سيح موتودليل لاؤ

پھرآپ نے کہا کہ (اس کی تقلید واطاعت سے بھاگنے والا ابلیس تھا) تو آپ جان لیس کہ آدم علیہ السلام کے ابلیس کوکوئی تھم نہیں دیا تھا۔ جس کی وہ تقلید واطاعت کرتا۔ اور بیآپ کی سینہ زور کی یا علمی خیانت ہے کہ ابلیس آدم علیہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھاگا ہے۔ قرآن میں نظر ڈالیس تو پت علیہ السلام کی تقلید واطاعت سے بھاگا ہے بلکہ ابلیس اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھاگا ہے۔ قرآن میں نظر ڈالیس تو پت چل جائے گاکہ آپ کی بات کہاں تک درست ہے۔ قال تعالیٰ: (فیفسی عن أمر دبه) ترجمہ: پس (ابلیس) اپنی رب کی اطاعت وتقلید کرنا ہے تو یہ دعویٰ بھی کر سے کہ کسی کو بحدہ کرنا اس کی اطاعت وتقلید کرنا ہے تو یہ دعویٰ بھی آتا ہے (و خروا له سجداً) یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے (و خروا له سجداً) یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے (و خروا له سجداً) یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بیٹوں کئے ان کے والدین اور تمام بھائی تجدے میں گرگئے۔ اور اس کا قائل کوئی نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سمیت یوسف علیہ السلام کی تقلید کرتے شے۔ فافھم و لا تکن من الغافلین.

## ميرمحمدرباني صاحب كاابليس كوببهلاغير مقلدقرار دينا

موصوف لكھتے ہيں كه 'ابليس پہلاغيرمقلد بن كرسامنے آيا''

تو آپ جان لیں کہ حقیقت ہیہے کہ اہلیس ہی سب سے پہلامقلد بن کرمنظرعام پرآیاوہ اس لئے کہ اس نے اللّٰہ تعالٰی کے عکم کوپس پشت ڈال کراپنی نفسانی خواہش کی تقلید کی ۔تو آ یئے ہم قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یا اپنی خواہش کی تقلید کی۔

بہلی دلیل: اللہ تعالی کا فرمان ہے (فَفَسَقَ عَنُ أَمرِ رَبَّه)

تر جمہ:ابلیس اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔تو پیۃ چلا کہ ابلیس نے اپنے رب کی اطاعت نہیں کی اور گمراہ ہوا بلکہ سب سے بڑا گمراہ ہوا۔

دوسری دلیل: الله تعالی کافر مان ہے:

﴿وَمَنُ أَضَلُّ مِمَّنُ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَىَّ مِنَ اللَّهِ ﴾ (القصص٥).

ترجمہ:اس سے بڑا گمراہ کون ہوسکتا ہے جس نے اپنی خواہش کی تقلیداور تا بعداری کی بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔

تيسري دليل: الله تعالى كافرمان ہے:

﴿ أَفَرَ أَيِتَ مَنُ آتَخَذَ إِلَّهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ (الجاثيه ٢٣)

ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کودیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنارب بنالیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کوعلم ہونے کے باوجود گمراہ کردیا۔

تویہ بات ہمارے لئے ان دلائل کی روسے روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ ابلیس ہی پہلاشخص تھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کورب بنالیا تھا اور پھراس کی تقلید کی اور پہلامقلد بن کرمنظر عام پر آیا۔

تو ہماری بھی احناف سے وہی نصیحت ہے جونصیحت الله رب العزت نے تمام انسانیت کو کی ہے؟ ﴿ اِتَّبِعُوا مَا أُنُولَ اِلۡیٰکُمُ مِنُ رَّبِّکُمُ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنُ دُونِهِ اَوْلِیَاءَ قَلِیُلاً مَّا تَذَکَّرُونَ ﴾ (الاعراف س)

ترجمہ: تم لوگ اس کی اتباع کر وجوتمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالی کوچھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کروتم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔

﴿ وَمَا اخْتَلَفُتُمُ فِيُهِ مِنُ شَيءٍ فَحُكُمُهُ اللَّى اللَّهِ ﴾ (الشورى • ١)

ترجمه: اورجس میں تنہار ااختلاف پڑجائے پس لے جاؤفیصله اس کا الله کی طرف وقال تعالی: ﴿ وَلاَ تَتَّبِعُوا اَهُواءَ قَوْمٍ قَدُ ضَلُوا مِنْ قَبُلُ وَاَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنُ سَوَاءِ السَّبِيلُ ﴾

(المائده ۷۷).

ترجمہ: اوران لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔

وَقَـالَ تَـعَـالَىٰ ﴿ وَلَئِنُ اتَّبَعُتَ أَهُو ائَهُمُ بَعُدَ الَّذِيُ جَائَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنُ وَّلِى وَّلاَ نَصِيرٌ ﴾ (البقرة ٢٠١)

ترجمہ:اگرآپ نے علم آنے کے باوجود بھی انکی خواہشات کی پیروی کی تو پھراللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور ندید دگار۔

اوریہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ ابلیس کو علم بھی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے (آ دم علیہ السلام کو سجدہ کرنا) کیکن پھر بھی اس نے اپنی خواہش کی تقلید کی اور گمراہ ہوا۔

میر محمد صاحب کہتے ہیں کہ مقلدین فرشتوں کی مانند اور غیر مقلدین ابلیس کی مانند ہیں۔اب بات ظاہر ہو گئی ہے کہ مقلدین فرشتوں کی مانند ہیں یا ابلیس ملعون کی مانند ہیں جوسب سے پہلے اپنے نفس کی تقلید کر کے مقلد ثابت ہوا۔

میر محمدصاحب آ گے جا کر لکھتے ہیں۔غیر مقلدین''جوابلیس لعین کی تقلیدوا تباع کو بخوشی اورعمداً اپناتے ہیں لیکن امام اعظم کی تقلید سے گھبراتے ہیں''۔

میں کہتا ہوں مقلدین جوابلیس لعین کی تقلید وا تباع کو بخوثی اور عمداا پناتے ہیں لیکن اس ہستی کی ا تباع و پیروی سے بھا گتے ہیں جس کورب کا ئنات نے تمام امت کا امام اعظم بلکہ امام الا نبیاء بنایا ہے اور اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کی گواہی خود قرآن پاک دے رہاہے:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَاوَجَدُنَا عَلَيْهِ أَبَائَنَا ﴾ (سورة لقمان ٢١) ترجمہ: جب ان سے کہا جائے کہ اتباع کرواس کی جو پھھ الله تعالی نے نازل کیا تووہ (جواب میں ) کہتے ہیں ہم تواتباع کریں گے اس کی جس پرہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔

اوراسی طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوُا إِلَى مَا أَنُزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ أَبَائَنَا﴾

ترجمہ:اور جب کہا جائے ان ہے آؤاس کی طرف جو پچھاللہ تعالیٰ نے نازل کیا (قرآن)اور رسول کی طرف (حدیث) تو وہ (جواب میں) کہتے ہیں ہمارے لئے وہی کافی ہے جس پرہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔

تو آئیں ہم یہی سوال اللہ تعالی سے کرتے ہیں کہ جوآپ کے بیارے نبی محمطالیہ کے فیصلہ کونہیں مانتے اور امام کے قول کے ساتھ چٹ جاتے ہیں اور آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے ہیں آپکی حدیثوں پر تب تک عمل نہیں کرتے جب تک امام ابو حنیفہ دحمہ اللہ کا تصدیق نامہ نہ ہواور ان کی رائے کے مطابق نہ ہو کیا شخص نبی کریم علیستہ کی اتباع کررہا ہے یا شیطان کی تقلید کررہا ہے؟

الله تعالى كاجواب: قال تعالى:

﴿ فَإِنْ لَمُ يَسُتَجِيبُوا لَكَ فَاعُلَمُ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ اَهُوائَهُمُ ﴿ (سورة القصص ٥٠) ترجمہ: اگریپلوگ آپ کی بات نہیں مانتے تواس بات کا یقین کرلیں کہ بیصرف اپنی خواہشات کی پیروکی کررہے ہیں۔

تو پیۃ چلا کہ یہ مقلدین کا پرانامرض ہے کہ جب بھی کتاب وسنت کی طرف ان کو بلایا جائے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے معاندین کے بارے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے معاندین کے بارے میں ہمیں مطلع کر دیا ہے کہ یہ لوگ اگر محمد رسول اللہ علیقی کی بات نہیں مانتے تو یقین کر لینا کہ یہ محض اپنی خواہشات کی ہیروی میں سرگرداں ہیں۔

# مولا ناعبدالغنی جاجروی اورمفتی محمرولی درویش صاحب کاایک شبهاوراس کاازاله

مولا ناعبدالغنی جاجروی صاحب اپنی کتاب اغراض الجلالین میں ﴿ حَلَقُتَ نِسَی مِنُ نَّادٍ وَ حَلَقُتَهُ مِنُ طِیْنِ ) اس آیت کی تشرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ' اہلیس' پہلا شخص تھا جوغیر مقلد ہوا اوریہ سوال کرتے ہیں کہ اگرتم کہوکہ وہ غیر مقلد نہیں تھا تو بتاؤ مقلد تھا تو کس کا تھا لیں جبتم اہلیس کومقلد ثابت نہیں کرسکے تو پیتہ چلا کہ اہلیس غیر

مقلد تھا.....اوریہی دعویٰ مفتی محمد ولی درویش صاحب نے اپنی کتاب'' کیا نماز جناز ہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت ہے'' میں کیا ہے۔

جواب: دونوں حضرات کے سوال کے جواب اگر چہ ہم میر محمد ربانی صاحب کے اعتراض کے جواب میں مفصل ذکر کر چکے ہیں لیکن پھر بھی موصوف کوان کے اپنے انداز میں جواب دیناضر وری سمجھتا ہوں۔

تو جواب یہ ہے کہ جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ پہلا غیر مقلد اہلیس ہے تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پہلے غیر مقلد بن خیر مقلد بن کے خیر مقلد بن ہیں کہ وہ غیر مقلد بن کی مقلد بن کی مقلد بن کی مقلد بن کہ مقلد بن ہیں کر سکے اور ہر گرنہیں کر سکے تو مان لیجئے اور ایمان لا یئے کہ فرشتہ غیر مقلد بن ہیں جب آپ فرشتوں کو مقلد نا ہاں کہ دارائے گافر مان ۔ (إنَّ یُ جَاعِلٌ فِی الأرُضِ خَلِیْفَةً ،' میں زمین میں (آ دم کو) خلیفہ بنانے والا ہوں ۔ ولڈ الحمد

## ابتاع اورتقليد ميں فرق

اس سے پہلے کہ میر محمد صاحب کے ایک اور شبہ کا جواب دوں جس میں انہوں نے موسی علیہ السلام کوخصر علیہ السلام کا مقلد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے (اتباع اور تقلید کے مابین ) فرق بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

تقلید کی تعریف ہم نے پہلے صفحات میں تفصیلاً احناف کی کتابوں سے ہی بیان کردی ہے کہ تقلیدنام ہے کسی کی بات کو بغیر کسی دلیل کے قبول کر لینا۔

لیکن محترم استاذ مفتی نیوٹاؤن کراچی مفتی ولی درویش صاحب کی ضد ہے کہ اتباع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں کیوں کہ قرآن شریف میں لفظ اتباع تقلید کے لئے بھی استعال ہواہے جیسے (فَاتَّبَعُوُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلّٰ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلّٰمُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

﴿قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَائَنَا﴾

ہم توا تباع کریں گےاسی چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ تو پتہ چلا تقلید میں ا تباع ہےا تباع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے۔

جواب: کہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی ولی صاحب نے امت کے تمام علماء کو جھٹلایا حفی و غیر حفی جنہوں نے تقلید کی تعریف کر کے اسے اتباع سے الگ کہا ہے اور اس بررد کیا ہے۔ ذرا پھر سے صفحہ نمبر (۱۲۔ ۱۷) کی طرف رجوع سیجئے ہمارادعویٰ یہی ہے کہ تقلید سراسرجہل اور گمراہی ہے پھر بھی آپ کی یا دد ہانی کے لئے پچھٹل کردیتا ہوں۔ پر ...

كتاب التوضيح والتلويح مين ہے:فالمعرفة ادراك الجزئيات عن دليل فخرج التقليد (التوضيح والتلويح ص ١١) دليل كرماتھ جزئيات كے ادراك كومعرفت كہتے ہيں پس تقليداس سے خارج ہو گئی۔

اسی طرح امام شافعی رحمه الله نے بھی تقلید کو جہل قرار دیا ہے فرمایا: ۔

وبالظن والتقليد لا يحصل العلم والمعرفة

(فقه الأكبر ص)

ظن اورتقلید سے علم اور معرفت حاصل نہیں ہوتی۔

پھرآ گے جاکر فرماتے ہیں (و ذلک لا یکون علماً) تقلیدتو جہل ہے علم نہیں۔ اس طرح امام احمد ابن حنبل کا فرمان ہے

(لا تـقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث اخذوا.

(الاعلام ج٢ ص٣٢)

ترجمہ: تم میری تقلیدمت کرواور نہ ہی ما لک اور شافعی اوراوزاعی اور ثوری کی ہم بھی وہیں ہے

(احکام) لوجہال سے ان لوگون نے لئے ہیں۔

اسی طرح علامه الوسی حنی نے بھی تقلید کو گمراہی قرار دیا ہے کھتے ہیں۔ اِن کان للصلالة أب فالتقليد ابو ها: اگر گمراہی کا کوئی باب ہے تو تقلیداس کا باپ ہے۔ (روح المعانی ج اص ۹۷)

اسی طرح علامہ طحاوی رحمہ اللہ حنفی کا کہنا ہے:۔

لايقلد إلاعصبي أوغبي: تقليرتو متعصب ياكوئي بيوتوف ، ى كرتا ب (عقود رسم المفتى ص ٢٠)

لگتا ہے مفتی ولی صاحب قر آن کریم کو بیجھنے میں اپنے آئم کرام سے دوقدم آگے بڑھ گئے ہیں یاان آئم ہہ کی غیر مقلدین سے دوئتی تھی جس کی بناء پر انہوں نے تقلید کے بارے میں الٹی سیدھی کہدی۔

بہر حال بیتو آپ کے آپس کا مسکلہ ہے ہمیں معلوم نہیں کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے اب آ یے ختی قی

تو میں یہ کہوں گا کہ شاید موصوف عربی لغت سے ناواقف ہونے کی بنا پرا تباع اور تقلید میں تمیز نہ کر سکے یا تو متجابل بن رہے ہیں یاعوام الناس کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔

بیٹک قرآن کریم میں تقلید کے لئے لفظ انتباع ہی استعمال کیا گیا ہے۔اس سے بیکہاں لازم آتا ہے کہ انتباع اور تقلیدا یک ہی چیز ہے۔

اب آیئے دیکھئے قر آن کریم میں (سسمک) یعنی مجھلی کے لئے لفظ (لحم) یعنی گوشت استعال کیا گیا ہے۔اوراسی طرح کہیں مدینہ (یعنی شہر) کے لئے لفظ (قسریة) یعنی گاؤں استعال کیا گیا ہے۔کیااب اس مے مجھل گوشت بن جاتی ہے اور شہر گاؤں بن جاتا ہے۔ہرگر نہیں!

تو پھرآ ہے میں آپ کوعر بی زبان کے پچھا یسے الفاظ پر مطلع کروں جو کہ کی معنوں کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔ کبھی تو ایک ہی لفظ اپنی ضد کے لئے بھی استعمال ہوا ہے دیکھ لیجئے لفظ ''قدر ء''عربی زبان میں حیض کے لئے بھی استعمال ہوا ہے دیکھ لیجئے لفظ ''قدر ء''عربی زبان میں حیض کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اطہر ایک ہی چیز ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ ''مدو لسے'' عربی زبان میں مالک کے معنی میں بھی آتا ہے اور لونڈی کیلئے بھی۔ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور لونڈی کیلئے بھی۔ اور اسی طرح لفظ' 'عین' کے معنی آئی کھی ہے اور چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح لفظ' عین' کے معنی آئی کھی ہے اور چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ میرے خیال میں بیر چندالفاظ مثال کے طور پر مفتی ولی صاحب کو بیجھنے کے لئے کائی ہیں۔

کیااب بھی مفتی ولی صاحب یہی کہیں گے کہ مالک اور غلام ایک ہی چیز ہے۔کشتی اور لونڈی ایک ہی چیز ہے آئکھاور چشمہاورسوناایک ہی چیز ہیں۔

حق تو یہ ہے کم کل بدل جانے سے اس لفظ کا ترجمہ اور معنی بھی بدل جاتا ہے جس طرح غلام کے لئے لفظ ''مولی'' استعمال کرنے سے غلام مالک نہیں بن جاتا ہے اور مالک غلام نہیں بن جاتا اسی طرح تقلید کے لئے لفظ ''استعمال کرنے سے تقلیدا طاعت رسول نہیں بن جاتی بلکہ تقلید ہی رہتی ہے۔

ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اتباع اور تقلید دونوں کی ظاہری شکل ایک ہے لیکن حقیقت میں آسان وزمین کا فرق ہے۔ جیسے کہ پانی اور پیشاب دونوں کی ظاہری شکل توایک ہی ہے لیکن حقیقت میں ایک پاک دوسرانا پاک ہے۔

#### اس لئے تمام آئم کرام نے اس نا پاکی سے تی سے منع فرمایا ہے۔

آ یے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس دعویٰ میں ہم اسلیے نہیں ہیں بلکہ اور بھی علماء سلف نے تقلید اور انتباع میں فرق کیا ہے۔

و كيسئ كتاب 'التقليد وأحكامه' "سعد بن عبدالعزيز الششري لكهة بير-

التقليد التزام المكلف مذهب غيره بلا حجة . اما الإتباع فهو ماثبت عليه حجة . وممن قال بذلك ابن خويذ منداد وابن عبد البر وابن القيم والشاطبي وغيرهم . (جامع بيان العلم ١٨٣/٢ الإعتصام ص ٣٣٢ اعلام الموقعين ١٨٢/٢).

ترجمہ: تقلید نام ہے چٹ جانا مکلّف کا کسی غیر کے مذہب کے ساتھ بغیر کسی دلیل کے اور ا نتاع کہتے ہیں جس پر دلیل ثابت ہوئی ہو۔اور بی تعریف امام ابن خویذ امام ابن عبدالبر'امام ابن القیم اور شاطبی نے کی ہے اور ان کے علاوہ کئی علماء نے بھی بی تعریف کی ہے۔

اوراس طرح ابوعمرا بن عبدالبررحمه الله نے اس پرتمام علاء کا اجماع نقل کیا ہے فرماتے ہیں:۔

ترجمہ: لوگوں کا اس بات پراجماع ہے کہ مقلد کو اہل علم میں سے شارنہیں کیا گیا کیونکہ علم توحق کو اس کی دلیل سے پیچان لینے کا نام ہے۔ (۱)۔ پیچان لینے کا نام ہے۔ (۱)۔

(۱) یا در ہے کہ تقلید کا سلسلہ با نفاق العلماء چوتھی صدی کے بعد شروع ہوا ہے اگر مفتی ولی صاحب کو تقلید اور اتباع میں فرق نظر نہیں آتا تو کیا چیز تھی جو چوتھی صدی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ ہم نے سنا ہے کہ پہلیا کی بیاری آئکھوں میں ظاہر ہوتی ہے یہاں تو عقلوں میں بھی لگنے گی جس کی وجہ سے تقلید بھی اتباع نظر آتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ آج تک سی بھی عالم نے اللہ کے رسول علیہ کی اتباع کی تعریف تقلید سے نہیں کی اگر یفتین نہ آئے تو کوئی بھی تفسیر اٹھا کرد کھی لیں چاہے کسی مقلد کی یا غیر مقلد کی عربی کی ہویا اردو کی کہیں بھی قرآن کریم میں اتباع کا لفظ رسول کے ساتھ آیا ہواور اس کا ترجمہ یا تفسیر تقلید سے کیا گیا ہو۔ کیونکہ اتباع صرف اور صرف رسول کی

ہوتی ہےاوررسول کےعلاوہ دوسروں کی تقلید ہوتی ہے۔

فافهم وتدبر ولا تكن من الغافلين.

### ميرصاحب كاموسى عليه السلام كوخضر عليه السلام كامقلد قراردينا

ککھتے ہیں'' جب سیدنا موٹیٰ علیہ السلام بامر خداوندی جناب خضر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آ داب مقلدانہ بجا لا کر فرمایا:۔

﴿ هَلُ اتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا ﴾

تر جمہ کرتے ہیں۔ کیا میں اس شرط پر آپ کا مقلداور تتبع بن سکتا ہوں کہ اپ اپنی سکھائی گئی تعلیم کے رشدو علم سے مجھے بھی کچھ قدر بتادیں۔

جواب: جناب میر محمد صاحب آپ کی عبارت کا پہلا حصد دوسرے حصہ کے متضا دہے۔

آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام با مرخداوندی جناب خضر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ توبی ثابت ہوا کہ ان کی خدمت میں پہنچے۔ توبی ثابت ہوا کہ ان کی خدمت میں جانا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا جاتا ہے وہ اتباع ہوتی ہے نہ کہ تقلید تو پھراس عبارت میں آپ کا یوں کہنا کہ آ داب مقلدانہ کو بجالاتے ہوئے یہ بالکل ہٹ دھرمی اور سیبنہ ذوری ہے۔

پھرآ گے جا کراس آیت کے ترجمہ میں مقلداور متبع دونوں لفظ استعال کئے ہیں کیوں کہ آپ کومعلوم ہے کہ نبی بھی کسی کا مقلد نہیں ہوتا اس لئے آپ نے لفظ متبع کوذکر کر دیا ہے تا کہ کوئی آپ پراعتراض نہ کر سکے۔

اورویسے بھی اس آیت سے آ داب مقلد نہیں بلکہ آ داب متعلم ثابت ہوتے ہیں جس پر آیت خود دلالت کرتی ہے۔

﴿ هَلُ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا ﴾

اوراس آیت کے بارے میں جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بیسفر تخصیل علم کے لئے تھا نہ کر تقلید کے لئے اور آپ نے ابھی ابھی جان لیا کہ علم اور تقلید دونوں متضادچیزیں ہیں۔

تعجب کی بات توبیہ ہے کہ جس آیت کواللہ تعالی نے قر آن کریم میں علم کی اہمیت بیان کرنے کے لئے ذکر کیا ہے۔ اسل بات تو کیا ہے۔ اسل بات تو

یہ ہے کہ جب میر محمد صاحب ہے تحریف قر آن نہ ہو تکی تو انہوں نے اس کی تفسیر میں تحریف کر دی اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:۔

﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ يَسُمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنُ بَعُدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة ۵۵)

تر جمہ: تحقیق سے سے کہان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کوس کر عقل وعلم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں۔

پھرآ گے جا کرمیر محمد صاحب کہتے ہیں''اس پرمویٰ کوخضر علیہ السلام نے کہا کہ راہ تقلیدوا تباع ایک مشکل راہ ہے اس برآ پنہیں چل سکیں گے اور ہمت ہار کرآ داب تقلید کو جواب دے دیں گے۔

﴿إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرَا﴾

اورآ گے جا کر لکھتے ہیں:۔

جواب: قارئین کرام! آپ نے میر محمصاحب کی واضح تحریف قر آن کود کھ لیا ہے۔ ہم میر محمصاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات جوآپ نے خضر علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہے بیقر آن کی کون کی آ بیت میں ملتی ہے یا کونی حدیث میں آئی ہے یا خضر علیہ السلام خواب میں آ کر آپ کو بتا کے گئے ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ہی جھوٹ با ندھتے ہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مقلد تعصب میں آ کر انبیاء اور اولیاء کرام پر بھی جھوٹ باندھتا ہے۔ فلعند اللہ علی الکاذبین.

 ﴿ فَلا تَسْئِلُنِي عَنُ شِيءٍ حَتّٰى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا ﴾ لعنى تم مجھ سے كسى چيز كاسوال نہيں كرو كے جب تك كەميں خودتم كونه بتاؤں۔

چنانچ تقلیدا مام کامفہوم بھی یہی ہے کہ مقلد آ دی اپنے امام سے کسی دلیل کامطالبہ نہیں کرسکتا۔ انتھی کلامہ جواب: جناب! اس آیت سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ دلیل کامطالبہ نہیں کرسکتا' ہاں اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ دلیل کامطالبہ کرنے میں جلدی نہ کرنا جو کہ لفظ ﴿حَتْ ہے اُحُدِثَ ﴾ سے معلوم ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے تقلید کی پٹی آپ کی کامطالبہ کرنے میں جلدی نہ کرنا جو کہ لفظ ﴿حَتْ ہے اُس کے علاوہ پچھاور نظر آئی ہوئی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کی ہر جگہ میں تقلید ہی تقلید نظر آئی ہے اس کے علاوہ پچھاور نظر نہیں آتا۔

جناب میر محمد صاحب موسی علیه السلام کاید واقعه آپ کے مذہب کے خلاف اور ہماری تائید میں ہے۔ آپ ذراقر آن پر نظر ڈال کرد کھے لیں اور یہ بات کسی بھی عالم پر خفی نہیں ہے کہ موسی علیه السلام نے ہر جگہ پر خضر علیه السلام سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ؟ سورة کہف کوغور سے پڑھ لیں اور اس واقعہ ہے ہمیں یہ سبتی ماتا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہوتے ہوئے دیکھوتو دلیل کا مطالبہ کرو بلکہ ہمیں توقر آن کریم بہی تعلیم دیتا ہے۔ ﴿ وَلاَ تَقُفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

ترجمہ:اس چیز کی پیروی مت کرو جس کاتم کوعلم نہ ہو۔

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلُ هَاذِهِ سَبِيلِي أَدُعُوا إلى اللّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (يوسف ١٠٨). ترجمه: آيفرما ديجئ كه بيه عيمرا راسته مين بلاتا هول الله كي طرف معرفت اور دليل ك

ساتھ میمیرابھی کام ہےاورمیرے ماننے والوں کا بھی۔

اب بتا ہے میر محمد صاحب ....قرآن کریم کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام دین کا کروتو دلیل کے ساتھ کرو۔
اور یہ کام صرف نبی کانہیں یاصرف مجتبد کانہیں بلکہ ہروہ انسان جو نبی کریم اللہ کی کامتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیوں
کہ قرآن میں آیا ہے ﴿ مَنِ اتَّبَعَنِی ﴾ جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے۔ بلکہ دنیا میں جو بھی شخص دین میں کوئی بات
کرے گااس سے دلیل کا مطالبہ کرنا قرآن کریم کا حکم ہے۔

قال تعالى: ﴿قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِنَّ كُنْتُمُ صَادِقِينَ ﴾ (الأنبياء ٢٢).

ترجمہ: کہواینے دعویٰ پردلیل پیش کروا گرتم اپنے دعویٰ میں سیے ہو۔

قارئین کرام! اب آپخود فیصلہ کریں کہ تھم اللہ تعالیٰ کا مانیں یا میر محمد صاحب کا میر محمد صاحب کہتے ہیں تقلید کرتے ہوئے دلیل نے ہوئے دلیل نہ طلب کرواور اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے دلیل کے بغیر عمل نہ کرو۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ میر محمد صاحب اللہ تبارک وتعالیٰ سے جھگڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین رد کرنے اور اپنے مذموم قوانین نافذ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ (اللہ یہدیہ الی صواط مستقیم).

### احناف كالفظاعتبار سيقياس مرادلينا

ووجوب الاعتبار أى القياس حكم مع انه ليس من افعال الجوارح (التوضيح والتلويح ص ٣٢).

ترجمہ: اعتبار کا واجب ہونا لیعنی قیاس (پیاللہ تعالیٰ کا ) حکم ہے اس کے باوجود کہ بیچکم افعال جوارح میں ہے ہیں ہے۔

لینی احناف کا بیکہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿ فَاعْتَبِرُ وُا یَا أُولِي الأَبْصَادِ ﴾ کے معنی قیاس کرو اے عقل مندو۔ تو پیۃ چلا قیاس کرنا بیاللہ تعالیٰ کا حکم ہے دیکھئے (اصول البز دوی ص ۲۵۰، نور الأنوار ص ۲۲۴). اب آیئے دیکھتے ہیں کہ احناف کا بیدعویٰ کہاں تک صحیح ہے، سورة مؤمنون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿وَإِنَّ لَكُمُ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ﴾ (مؤمنون ٢١)

ترجمہ: "تہارے لئے ان جانوروں میں عبرت ہے"۔

اگراحناف کے فدہب کے مطابق یہاں پرمعنی قیاس کا کیا جائے تو مطلب ہوگا'' تمہارے لئے ان جانورون میں قیاس کرناہے'' چرتو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جانور کرتے ہیں تم بھی اسی طرح کرونہ کھانے پینے میں کوئی پابندی جودل میں آئے کھاؤ پیواور نہ شادی بیاہ میں۔جس سے چاہونکاح کرلوجس طرح جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں اسی طرح تمہارا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔میرے خیال میں اس قیاس پرکسی حنی کا تمل نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ نور میں ہے:

﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبُرَةٌ لأولِي الأَبْصَادِ ﴾ (آيت ۴۴) الله تعالى بادلوں میں اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے وہی ذات رات اور دن کو پھیرتی رہتی ہے بیشک عقلمندوں کے لئے اس میں عبرت ہے۔ اباحناف کس پرقیاس کریں گے؟ اور ہرگز کربھی نہیں سکتے کیوں کہ قیاس کے لئے یہاں پر پچھنیں ہے اگر کیا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ پرجھوٹ باندھنے والے ہوں گے۔اعاذنا اللہ من الافتراء علیہ.

اسى طرح سورة يوسف ميں الله تعالی كافر مان ہے:

﴿لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبُرَةٌ لِأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ (آيت ١١١)

ترجمہ: بیشک یوسف علیہ السلام اوران کے بھائیوں کے قصہ میں بصیرت والوں کے لئے عبرت ہے۔

اس جگہ میں بھی اگر قیاس کامعنی لیا جائے تو مطلب میہ ہوگا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنوئیس میں ڈالا اس طرح تم بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ یہی برتاؤ کرو ادر جس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کوفروخت کیا تم بھی اپنے بھائیوں کوفروخت کردو۔

اورشایداس قیاس پر بھی احناف کاعمل نہیں ہے۔

علامه ابن حزم رحمه الله لكھتے ہیں۔

(فلم يستح هؤ لاء القوم أن يسموا القياس اعتبارا (الإحكام في اصول الأحكام ج ٢ ص ٣٨٠) كه الله يستح هؤ لاء القوم أن يسموا القياس اعتبارا (الإحكام في أيس آئي قياس كواعتباركانام ديت بوئ ﴿إِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَولُهُمُ ﴾ اس يزياد التجبك بات والكابيكها به كه:

لوعمل بالحديث لانسد باب الرأى (نورالأنوار ٩١١)

اگر(غیرفقیہ صحابی کی) حدیث پڑمل کیا جائے تو قیاس کا دروازہ بند ہوجا تا ہے۔

علامها بن حزم رحمه الله لكصة بين،

(ولا علم أحد قط في اللغة التي بها نزل القرآن أن الإعتبار هو القياس) (الإحكام في اصول الأحكام ج ٢ ص ٣٨٧)

ترجمہ: آج تک کسی نے بھی نہیں جانالغت کے اندر جس لغت میں قرآن نازل ہوا ہے کہ اعتبار کامطلب قباس ہے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عظیم قدرت آسان اور زمین کو بنانے میں اور جو کچھاس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس پرفکر و تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تا کہ ہم جان لیس کہ اللہ تعالیٰ ہرچیز پر قادر ہے۔ایک اکیلا جس کے پاس تھوڑی بھی عقل وشعور ہواس چیز کواچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ عبرت کے معنی قیاس نہیں ہیں۔ کیوں کہ یہ پھر قر آن کریم کی تکذیب ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیاس کے لئے کبھی استعمال نہیں کیا۔

## قیاس کی بنیادکس نے ڈالی؟

ہمارادعویٰ پہہے کہ قیاس شریعت نہیں ہے۔

بلکہ بیتواللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت مطہرہ پرایک دھبہ ہے۔ کیونکہ قیاس سے حرمت اور حلت ثابت نہیں ہو سکتی۔

احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم قیاس کو مشبت للحکم نہیں مانے بلکہ مظھر للحکم مانے ہیں۔ لیعنی قیاس کسی چیز پر عمنہیں لگا تا بلکہ جو علم پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ مض ایک باطل دعوی ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور داگر یہ مسطھ ر للحکم ہوتا تو یہ آپس کے قیاس میں بھی اختلاف نہیں کرتے کیوں کہ تھم توایک ہی ہوگا دونہیں یہاں توایک ہی چیز پر چار چار تھم لگ رہے ہیں تو پہتہ چلا کہ قیاس مشبت للحکم ہے نہ کہ مظھر للحکم۔

اوریہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرلیں کہ کسی چیز کوحرام یا حلال قرار دینا میصرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے کسی ملک مقرب یا نبی مرسل کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کواپنی طرف سے حرام یا حلال کہے' چہ جائیکہ مجتہد۔اس بات کاحق ناکسی نبی کو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاأَحَلَّ اللَّه لَكَ ﴾

ترجمہ: اے نبی کیوں حرام کرتا ہے اس چیز کوجس کواللہ نے حلال کیا تیرے لی۔

اورنا ہی کسی مجہد کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَلاَتَقُولُوا لِـمَا تَـصِفُ أَلُسِنَتُكُمُ الْكَـذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفُتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ (سورة النحل ١١١)

ترجمہ:کسی چیز کواپنی زبانوں سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ بیہ حلال ہے اور بیرحرام ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یا ندھاو۔

اورجس نے قیاس کے ذریعیکسی چیز کوحرام یا حلال قرار دیا ہے گویا کہاس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے

کیوں کہ قیاس کرنے کا مطلب میہوا کہ اس کا تکم اللہ تعالی نے نہیں اتارااس لئے ہم نے اس پر تکم لگایا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمْ

آج میں نے تمہارے لئے دین کو کمل کردیاہے

بلكه الله تعالى نے تواینے پیارے نبی کوبھی قیاس کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ فر مایا،

﴿ وَأَنِ احْكُمُ بَيْنَهُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ (مائده ٩ م)

ترجمہ: آ بان کےمعاملات میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وجی کےمطابق فیصلہ کیا کیجئے۔

اوراسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿ وَمَنْ لَمُ يَحُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (المائده ٣٣)

ترجمہ: اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کا فرہیں۔

دوسری آیت میں ہے (فاولئِک هُمُ الظَّالِمُونَ) وہی لوگ ظالم ہیں۔ تیسری آیت میں (فاولئِک هُمُ الظَّالِمُونَ) وہی لوگ ظالم ہیں۔ تیسری آیت میں (فاولئِک هُمُ الفَّاسِقُونَ) وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ آیتیں بارباراس بات کی طرف توجہ دلار ہی ہے کہ جولوگ اپنی طرف سے یا کسی مجتهد کے غلط فتو سے چیزوں پر حلال اور حرام کی مہر لگاتے ہیں وہ یا تو کا فر ہیں یا ظالم ہیں یافاسق ہیں۔ قیاس کے بطلان کے لئے اتناہی کافی ہے کہ اہل قیاس خود قیاس کرتے ہوئے آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالی نے تناہی کافی ہے کہ اہل قیاس خود قیاس کرتے ہوئے آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالی نے تناہی کافی ہے۔

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَآئَهُمُ الْبَيِّنَات ﴾ (آل عمران. آية ٥٠).

ترجمہ: (اورمت ہوان لوگوں کی طرح جوفرقوں میں بٹ گئے ہیں اور آپس میں اختلاف کئے ہوئے ہوئے ہیں)۔

تو ان کا قیاس میں اختلاف کرناس بات کی دلیل ہے کہ قیاس شریعت نہیں ہے کیوں کہ شریعت میں اختلاف محال ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿ وَلَوُ كَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاقًا كَثْيُرًا ﴾ (النساء. آية ٦٨)

اگر بیشر بعت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو ضروراس کے اندران لوگوں کو بہت سارے اختلافات نظرآتے۔

یہاں تو بات اختلافات تک نہیں رہی بلکہ اس کی وجہ سے فرقوں میں بٹ گئے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ مثلاً شوافع کہتے ہیں جب تک چوتھائی سرکامسے نہیں کرے گا وراحناف کہتے ہیں جب تک چوتھائی سرکامسے نہیں کرے گا وضوء نہیں ہوگالیکن مالکی حضرات کہتے ہیں نہ پہلے والے کا وضوء تیج اور نہ دوسرے کا بلکہ جب تک پورے سرکامسے نہیں کرے گااس کا وضوء نہیں ہوگا۔

مثال نمبر۲۔احناف کہتے ہیں کہا گرکسی نے اللہ أجل یا اللہ أعظم کہتے ہوئے نیت باندھ لی تواس کی نماز ہوجائے گی لیکن شوافع کے نزدیک پیے بے نمازی شار ہوگا جب تک اللہ اکبرنہ کہے گااس کی نماز نہیں ہوگی۔

مثال نمبر ۱- احناف کہتے ہیں لفظ ہیں ہا تملیک سے نکاح منعقد ہوجائے گا اور وہ مرداور عورت آپس میں میاں ہوی شار ہول گے جو بچے ہوگا وہ حلال کا ہوگا دونوں میں سے کوئی مرجائے تو دوسرا وارث بنے گا۔

لیکن شوافع کہتے ہیں کہ بغیر لفظ (نکاح یا تزوج کے نکاح منعقد نہیں ہوگا اگروہ صحبت کر بے تو وہ زنا شار ہو گا اوراس صحبت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حرام کا ہوگا اورا یک مرجائے تو دوسرا مرنے والے کا وارث نہیں بنے گا۔ قار مین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ اہل قیاس کے قیاسات میں کتنا آسان وز مین کا فرق اوراختلاف ہے۔ یعنی بالفاظ دیگریہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے نبی محملی ہے تھے نہ میں وضوء کا طریقہ بتایا ہے اور نہ نماز کا طریقہ بتایا ہے اور نہ کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ہی شادی بیاہ کا صحیح طریقہ بتایا ہے جس کی وجہ سے ہم قیاس کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے (اَلْیُومُ اَکْمَلُتُ لَکُمُ دِینَکُمُ) میں نے آج تہارے لئے دین اسلام کو کمل کردیا ہے۔

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفُشَلُوا وَتَذُهَبَ دِيْحُكُمُ ﴾ (سورة أنفال. آية ٢ م) اوراطاعت كروالله اوراس كرسول كى اورآپس ميں مت جھر وورنه تم بزدل ہوجاؤ گے اور تمهارى قوت جاتى رہےگى۔

اوراسی طرح نبی کریم علیہ کا فرمان ہے:

﴿ لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُو بُكُمُ

(نسائی ج۲ ص ۹۰، مستدرک حاکم ج۱ ص ۲۵)

آ پس میں اختلاف مت کروور نہ تمہارے دلوں میں بھی پھوٹ پڑ جائے گی۔

تویہ بات ثابت ہوگئ کہ قیاس قطعاً شریعت نہیں ہے کیوں کہ قیاس نہ اللہ تعالیٰ کا قر آن ہے اور نہ نبی کریم علیقہ کا فرمان ہے جبکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ

﴿ فَإِنُ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)

ترجمه: جبتم آپس میں اختلاف کر بیٹھوکسی بھی چیز میں تورجوع کرواللہ اور رسول کی طرف۔

اوریہ بات روزِ روثن کی طرح واضح ہے کہ رجوع الی القیاس ندر جوع الی اللہ اور نہ رجوع الی الرسول ہے اور اللہ تعالیٰ نے ریجھی بتادیا ہے کہ قول یافغل میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہے آ گےمت بڑھو:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَينَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴿ حجرات آية ١ )

دوسری بات بیہ ہے کہ نبی کریم اللیہ نے نہ خود بھی قیاس کیا اور نہ ہی صحابہ کرام کواس کی تعلیم دی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

﴿ وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوحٰى ﴾ (النجم آية٣٠٣)

ترجمہ: محمد علیہ اپنی خواہش سے پہنیں بولتے ہیں مگروہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔

اور جن لوگوں نے کہا کہ نبی کریم اللہ نے بھی قیاس کیا ہےان کا قول اس آیت کی روسے مردود ہے۔ تیسری بات رہے کہ یہ نبی کریم اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔

عن مالك بن انس رحمه الله يقول: ألزم ماقاله رسول الله عَلَيْكِ في حجة الوداع (أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه (اعلام الموقعين ص ٢٢٢ ج ١)

امام مالک کاارشاد ہے کہاں بات کومضبوطی سے پکڑ کررکھوجو بات نبی کریم اللے ہے۔ جہ الوداع کے موقع پر فر مائی تھی کہ ( دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جارہا ہوں جب تک ان کومضبوطی سے پکڑ کررکھو گئم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔اللہ تعالی کی کتاب اوراس کے نبی کریم کی سنت )۔

اسی طرح علامہ ابن عبد البرائي كتاب جامع بيان العلم ميں نقل كرتے ہيں كہ نبى كريم الله في في ارشاد

لا تهلك أمتى حتى تقع في المقاييس فاذا وقعت في المقاييس فقد هلكت (مختصر جامع بيان العلم و فضله ص ٢٥٠)

میری امت ہلاک نہیں ہوگی جب تک قیاسات میں نہ پڑ جائے اور جب بیہ قیاسات میں پڑ جائے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔

تواس سے بیہ بات رو زِ روثن کی طرح واضح ہوگئی ہے کہ مسلمانوں کا مرجع صرف قر آن عظیم اور سنت رسول علیقت میں جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے۔

﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تَوُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر﴾ (سورة النساء ۵۹)

ترجمه:'' اگرتنهارا آپس میں کسی بھی چیز میں جھگڑا ہوجائے تواسے اللہ اوراس کے رسول کی طرف لوٹا وَاگر تم اللہ اور آخری دن پرایمان رکھنے والے ہو''۔

اور پوری امت کا اس پراجماع ہے کہ اختلاف پڑجانے کی صورت میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو مرجع بنانا واجب ہے کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جمیع مفسرین امت نے اس آیت سے یہی مراد لی ہے کہ رسول ہوگئے۔ کی زندگی میں رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا اور ان کی عدم موجودگی کی صورت میں ان کی سنت کی طرف۔

لیکن آیے ہم آپ کوایک ایس شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں جو کہ اصول وفر وع میں حفیوں کا مرجع ہے جن کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی حفی مفتی یا قاضی نہیں بن سکتا بلکہ کوئی مجہد بھی نہیں بن سکتا جب تک ان کی کتاب "الممبسوط" یا دنہ ہو۔ جن کوعلامہ سرحسی کے نام سے یاد کیا جا تا ہے دیکھئے اس آیت کی معنوی تحریف کس طرح کی ہے سرف قیاس کو ثابت کرنے کے لئے اپنی کتاب (جو کہ اصول سرحسی کے نام سے مشہور ہے) کھتے ہیں:۔اللہ تعالی کافرمان ہے!

ف ان تنازعتم في شيء فردوه الي الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) أن المراد به القياس الصحيح والرجوع اليه عند المنازعة، وفيه بيان أن الرجوع اليه يكون بأمر الله وأمر الرسول ولا يجوز ان يقال المراد هو الرجوع الي الكتاب والسنة (أصول السرخي ج٢ ص ١٢٩)

#### (ترجمه) (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول)

بیشک اس سے مراد قیاس میچ ہے اور تنازع کے وقت اسی (قیاس) کی طرف لوٹنا مراد ہے اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ قیاس کی طرف رجوع کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہے اور بیجا ئزنہیں ہے کہ بیکہاجائے اس آیت سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔

قارئین کرام! یہ بات آسان کے ٹوٹے سے بھی زیادہ بھاری ہے کہ کتاب اور سنت سے مراد قیاس کہا جائے۔ یہ ہے ان کی دین داری اور یہ ہے ان کی اللہیت جو کہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے تحریف قرآن سے بھی گریز نہیں کرتے ۔ لیکن یہ حضرات بھول گئے ہیں کہ تحریف قرآن کرئے بیلوگ یہودونصاری کی تقلید کررہے ہیں نہ کہا م م ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی۔ جن کے بارے میں اللہ تعالی کافر مان ہے:۔

یُحَرِّفُوُنَ الْکَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظاً مِمَّا ذُکَّرُوُا بِهِ (سورة مائده آیة ۱۳) وه لوگ کلام کواس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو پچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔

صاحب تفییر نسفی فرماتے ہیں کہ تحریف کا مطلب (یفسرونه علی غیر ما أنزل) یعنی خلاف مزوَّل اپنی طرف سے تفییر کرتے ہیں۔ (تفییر النفی ج۱، ص۳۱۲)۔

آئے آپ کو پچھاور خطرناک تحریفات پر مطلع کرتا چلوں مولانامحمودالحن دیو بندی جو کہ شخ الہند کے نام سے مشہور ہیں اپنی کتاب ایسطاح الأدلة (ص۳۰۱) میں اسی آیت کی صرتے تحریف کرتے ہیں۔اصل آیت یوں ہے۔

﴿ فَإِنُ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ ليكن حضرتِ اعلى صرف تقليد كوثابت كرنے كيلئے لفظ (اولىي الأمسر منكم) كوبڑھاتے ہيں۔ فرماتے ہيں۔ اسى لئے الله تعالىٰ نے فرمایا:

﴿ فَإِنُ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ ﴾ ليكن تعجب كى بات يه ہے كه آج تك سى حنى عالم نے اس پرنكيز ہيں كى۔ اسى طرح مولانا محمود الحسن ديو بندى صاحب نے سنن ابى داؤد ميں بھى تحريف كى ہے (امام ابوداؤدر حمد الله جبکہ دنیا گھر کے اور دوسر نے شخوں میں بیہ باب اس طرح نہیں ملتا سوائے نسخہ (مسجتب ائیدہ) کے۔( دیکھئے کتاب الردودس ۲۴۷٬۲۴۱)۔

اسی طرح مولوی شبلی نعمانی حفی عمل کوایمان سے الگ ثابت کرنے کے لئے ایک آیت میں لفظ (و) کے بجائے حرف (ف) استعال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیر (ف) تعقیب کامعنی دیتی ہے جو کہ ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

اصل آیت یوں ہے:

﴿ وَمَنُ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيَعُمَلُ صَالِحًا ﴾ (الطلاق-١١)

تحريف شره آيت ﴿ وَمَن يُومِن بِاللَّهِ فَيَعُمَلُ صَالِحًا ﴾

(و يکھئے كتاب الو دود ص ۲۴۸)

اسی طرح ادارۃ القرآن والعلوم الالسلامیۃ کراچی والے نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث میں لفظ (تحت السرۃ) کا اضافہ کیا ہے۔ تاکہ اس سے ناف کے نیچ ہاتھ باندھنا ثابت ہو۔مصنف ابن ابی شیبہ ج اص مصنف ابن ابی شیبہ ج اص مصنف ابن ابی شیبہ جبکہ اس ادارہ کے وجود سے پہلے دنیا کے کسی بھی نسخہ میں اس حدیث میں بیلفظ نہیں تھا۔

اسی طرح محمودالحسن دیوبندی صاحب نے سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث جس میں (عشرین لیلة) کالفظ ہے اس کو حاشیہ میں (عشرین رکعة) سے تحریف کردیا ہے تا کہ بیس رکعت تر اور تحکو کو ثابت کردیں جب کہ اس سے پہلے تمام نسخوں میں لفظ عشرین لیلة ہی ثابت ہے (الردود ص ۲۵۸) یہ ہے ان بزرگوں کی دینداری اور تقوی کی۔ اور جولوگ دین کے اندر تحریف کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ ﴿لَهُمُ فِی اللّهُ نِیَا خِزْیٌ وَلَهُمُ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾ (سورة المائدة آیة ۳۳ ، ۱ مس) ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

اللَّد تعالى جم سب كوقر آن وحديث مين تحريف كرنے مصحفوظ رکھے آمين ۔

آ یئے اب دیکھتے ہیں قیاس کا موجد کون ہے اور اس کی بنیاد کس نے ڈالی ہے۔ابلیس لعین سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ إِذُ أَمَرُتُكَ قَالَ آنَا خَيُرٌ مِّنُهُ خَلَقُتنِي مِنُ نَّارٍ وَخَلَقُتَهُ مِنُ طِيُنٍ۞ (الأعراف آية ١١)

ترجمہ: فرمایا اللہ تعالیٰ نے (ابلیس لعین سے) کیا بات ہے کجھے کس چیز نے روکا (آ دم کو سجدہ کرنے سے)؟ جب میں نے تجھے تکم دیا۔ ابلیس نے جواب دیا میں تواس سے بہتر ہوں مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آ دم کومٹی ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بھری رحمہ اللہ اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے میں ۔

أول من قاس ابلیس فأخطأ القیاس فمن قاس الدین برأیه قرنه مع ابلیس (تفیسر کبیر، ج $\gamma$  ص $\gamma$  ۱۱).

ترجمہ: سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا اور پھر قیاس میں خطا کی پس جس نے بھی دین کے اندرا بنی رائے سے قباس کیا، اللہ تعالیٰ اسے ابلیس کے ساتھ کر دے گا۔

پس اس طرح ابلیس لعین نے قیاس کیا اور گراہ ہوا اور قیاس کرنے والوں کا امام بننے کا شرف حاصل کیا۔ (مزیر تفصیل کے لئے سنن دارمی باب تنغیب الزمان و ما یحدث فیہ اور تفییر کبیر للا مام فخر الدین الرازی کا مطالعہ کریں )۔

# اسلام صرف ایک ہے

ا۔اللہ تعالیٰ کاارشادہے:

﴿إِنَّ الدَّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسُلاأم ﴾ (سورة أل عمران آيه ١٩)

ایک اور جگه میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ يَبُتَغِ غَيْرَ الْإِسُلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقُبَلَ مِنْهُ ﴾

س\_اسی طرح الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿شَهِرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنُزِلَ فِيهِ الْقُرُ آنُ هُدًى لَّلنَّاسِ﴾ (البقرة ١٨٥)

سم\_اسی طرح الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَمَا اَرُسَلُنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ (الأنبياء ٢٠١)

## قارئين كرام!

ا۔ مذکورہ بالا دونوں آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام صرف ایک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک قابل قبول ہے اور جواس کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش میں ہے اس کا دین مردود ہے۔

۲۔ اور تیسری آیت سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے واسطے صرف ایک قرآن نازل فرمایا دونہیں۔

قارئین کرام! یادر ہے کہ جس طرح نبی سب کا ایک ہے، قرآن سب کا ایک ہے، دین اسلام سب کا ایک ہے، دین اسلام سب کا ایک ہے اور اس ہونے کا قائل ہے وہ بالا تفاق سب کے نزدیک قرآن وحدیث کی روشنی میں کا فرہے۔ اور اس طرح جو تھم اللہ تعالی نے مشرق والوں کے لئے نازل فر ما یا ہے وہ تھم مغرب والوں کے لئے بھی ہوگا۔ اور جو یہ تہتا ہے کہ نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے لئے الگ تھم ہے عربیوں کے لئے ہوئی تھم جو بیوں کے لئے الگ تھم ہے وہ تی تھم جم بیوں کے لئے الگ تھم ہے اور سعود یوں کیلئے الگ تھم ہے تو گویا کہ وہ یہ کہنا چا ہتا ہے کہ اللہ تعالی نے دواسلام نازل کئے ہیں۔ کسی پرتخی کا تھم نازل فر مایا ہے اور کسی پرنرمی کا کسی پرکسی چیز کو طلال قر اردیا ہے اور کسی پرحرام کسی کے لئے جائز قر اردیا ہے اور کسی پرحرام کسی کے کئے جائز قر اردیا ہے اور کسی کے لئے ناجائز جیسے کہ ماسٹرا مین اوکاڑوی حنی متعصب کا خیال ہے کہ علاقہ کے اعتبار سے حلال حرام جائزیانا جائز کا اختلاف کرنا درست ہے۔

نعوذ بالله بیالله تعالیٰ ہے بھی صادر نہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ بیہ چیز الله تعالی کی شریعت مطہرہ میں اختلا فات کو ٹابت کرتی ہے جبکہ الله تعالیٰ کی شریعت اختلا فات سے پاک ہے جس کی گواہی خودقر آن کریم دے رہاہے۔ ﴿ لَوُ كَانَ مِنُ عِنُدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَ جَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيْراً ﴾ (النساء: ۸۲) ترجمہ:اگریہاللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور بیلوگ اس کے اندر بہت سارے اختلافات پاتے۔

اوراسی طرح الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَلاَ تَكُونُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيَّنَاتُ ﴾ (آل عمران 4٠١) ترجمه: "تم ان لوگول كى طرح نه بوجانا جنهول نے اپنے پاس روش دلييس آجانے كے بعد بھى تفرقه ڈالا''

اس جگہ پرکوئی میاعتراض نہ کرے کہاس طرح کے اختلافات تو صحابہ کرام کے درمیان بھی تھے۔تو پھروعید ان کو بھی شامل ہے؟

تو ہم عرض کریں گے کہ کوئی بھی صحابی ایسے متعصب نہیں تھے کہ ان کے سامنے قر آن وحدیث پیش کرنے کے بعد بھی وہ اپنی رائے پرڈٹے رہیں بلکہ اپنی رائے کو چھوڑ کر قر آن وحدیث سے چٹ جاتے جبکہ مقلدین اس کے برخلاف ہیں بلکہ اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لئے قر آن وحدیث میں بھی تحریف کرڈالتے ہیں جیسے کہ پیچھے مثالیں گزر چکی ہیں۔

اس لئے صحابہ کرام اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔

اب آیئے ویکھے ہیں کہ مقلدین کا بیدوکی کہاں تک صحیح ہے کہ ہمارے مذاہب کے درمیان حلال وحرام، جائز ونا جائز کا اختلاف ہے۔ پھرآپ خودہی فیصلہ کرلیں کہ بیا ختلافات حرام وطلال میں ہے یافضل وغیر افضل کا اختلاف ہے۔ پھرآپ خودہی فیصلہ کرلیں کہ بیا ختلافات حرام وطلال میں ہے یافضل وغیر افضل میں۔ یا در ہے اسلام کے اندر بالا نفاق تمام علاء کے نزد کیا لیک چیز یا تو حلال ہوگ یا حرام ہوگی یا ناجائز ہوگی یا جائز ہوگی یا تو پاک یا نا پاک دونوں تھم ایک ہی چیز میں جمع ہونا ناممکن اور محال ہے۔ جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کافر مان ہے (الأقوال کثیر ہ و الحق فی و احد) کہ اقوال بہت سارے ہیں لیکن حق صرف ایک کے اندرد کی لیں۔

(ألف) حفى مذهب

ا۔وضوء میں نیت کی ضرورت نہیں۔ (ا۔۲) ۲۔ بغیر ترتیب کے وضوء ہوجائے گا۔(ا۔۲)

٣ ـ خون نکلنے یاالی آنے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔ (٣)

۴ کلی اورناک میں یانی ڈالے بغیر خسل نہیں ہوگا۔ (۴)

۵۔ شرمگاه باعورت کوچھونے سے وضو نہیں ٹوٹنا ۔ (۵)

شافعی مذہب

ا۔نیت کے علاوہ وضوء نہیں ہوگا۔ (۲-۱)

۲\_بغیرتر تیب کے وضو نہیں ہوگا۔(۲۱)

٣ \_خون نکلنے باالی آنے سے وضو نہیں ٹوٹٹا۔ (٣)

٣ کلی اور ناک میں یانی ڈالے بغیر شسل ہوجائے گا۔ (٣)

۵۔ شرم گاہ یاعورت کوچھونے سے وضوءٹوٹ جاتا ہے۔ (۵)

ا إلى الفقه الإسلامي وأ دلته حاص٢١٢، هداية حاص٢٢.

٣ الفقه الإسلامي وأولته -ج اص٢٨٣، هداية ج اص٢٣

٣\_ الفقه الإسلامي وأولته -ج اص ٣ يهداية ج اص ٢٩

۵ الفقه الإسلامي وأ دلته جاص ۵ ۲۲، مقواة شرحمشكوة جاس ۲۳ مرحم

قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا کیا بیا ختلاف آپس میں افضل وغیر افضل کا ہے یا جائز ناجائز کا؟ ایک ہی آ دمی اگر حفی طریقہ سے ضوکر تا ہے تو وضو ہوجائے گالیکن وہی آ دمی شافعی کے نزدیک بے وضو ہے لینی یہی آ دمی اگر نماز پڑھے تو حفی کے نزدیک اس کی نماز ہوجائے کی لیکن شافعی کے نزدیک نہیں ہوگی کیونکہ بیانیان ان کے نزدیک بے وضو ہے۔خلاصہ بیہے کہ شافعی کی نماز حفی کے پیچھے نہیں اور حفی کی نماز شافعی کے پیچھے نہیں ہوگی۔

## (ب) ابآیئنماز کےمسائل میں

حنفی مذہب

ا - أللَّداُ عظم، ياأللَّداُ جل ياأللَّدالرحمٰن بإلا إلله إلاالله على نما زشروع كرسكته بيں - (1)

۲۔سورۃ فاتحہ پڑھے بغیرنماز ہوجائے گی۔ (۲)

س۔نماز میں قبقہ لگانے سے وضوا ورنماز دونو ں ٹوٹ جاتے ہیں (m)

۳۔تعدیل اُ رکان (بعنی اطمینان) نماز کے اندر فرض نہیں۔ (۳)

۵ ـ مقدارتشهد بیٹھنے سے نمازتمام ہوجائے گی اگرچہ تشہداور درود نہ بڑھا ہو(۵)

۲۔سلام کے بجائے کھانے پینے سے پابننے سے یا ہوا خارج کرنے سے نماز ہوجائے گی۔(۲)

### شافعی مٰدہب

ا۔اللّٰداَ كبركےعلاوه كسى اور لفظ كيساتھ نمازشروع نہيں ہوگی ورنہوہ نماز باطل ہے۔ (۱)

۲۔سورۃ فاتحہ کے علاوہ نماز نہیں ہوگی۔ (۲)

٣ - قهقه سے صرف نماز ٹوٹ جائے گی وضونہیں ۔ (٣)

۳۔ تعدیل اُ رکان کےعلاوہ نمازنہیں ہوگی۔ (۴)

۵\_ جب تک تشهداور درو زنہیں پڑھے گانمازتمام نہیں ہوگی۔ (۵)

۲۔سلام کےعلاوہ کسی اور چیز کےساتھ نماز اِتمام کونہیں پہنچتی۔(۲)

بلکہ نماز باطل ہے۔

ا۔ هدابہجاص ۱۰۰

۲۔ هدایہ جاص ۱۰

۳۔ هدابہجاص۱۳۰

۳۔ هداییجاس۲۰۱

۵۔ هدابہ جاس ۱۱۱

٢ الفقه الإسلامي وأدلته ج اص ١٧٢

اب آپخود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔کیاان مٰدا ہب کے درمیان جائز ونا جائز کااختلاف ہے یاافضل وغیرافضل کا؟ بیا یک اسلام ہوایا دو؟

(ح) اب آئے کچھ مثالیں نکاح کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں۔

### حنفی مذہب

الفظ بعي بالفظ بهه سے نکاح منعقد ہوجائے گا۔(۱)

۲۔بغیرولی کے نکاح منعقد ہوجائے گا۔ (۲)

س\_زبردتی طلاق واقع کرانے سے طلاق ہوجائے گی۔ (m)

۳۔ چوتھی بیوی کی عدت کے اندر اسکی بہن سے نکاح نہیں ہوگا۔ (۴)

۵ کسی عورت کوشہوت کے ساتھ چھونے سے اس عورت کی ماں بہن دونوں اس پرحرام ہوجاتی ہیں۔(۵)

### شافعی مذہب

الفظ نکاح یالفظ زواج کےعلاوہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔(۱)

۲\_بغیرولی کے نکاح باطل ہے۔(۲)

سے زبردسی سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ نکاح باقی رہتا ہے۔ (m)

۴۔ چوتھی بیوی کی عدت کے اندراسکی بہن سے نکاح ہوجائیگا۔ (۴)

۵۔ان میں سے کوئی بھی اس پرحرام نہیں بلکہ دونوں میں سے کسی سے بھی نکاح کرسکتا ہے۔(۵)

قارئین کرام! کیا بید دواسلام نہیں ہیں؟ کیا بیساری چیزیں امت مسلمہ کواتحاد کی دعوت دے رہی ہیں یا تفرقہ کی آپس میں محبت والفت کی دعوت دے رہی ہیں یا نفرت کی ۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ آپس میں الجھ کررہ گئی ہے اورایک دوسرے کی تر دیدکرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے۔ اس لئے ہماری بھی تمام دنیا کے مقلدین سے دہی گزارش ہے کہ جواللہ تعالیٰ نے چودہ سوسال پہلے کے مسلمانوں سے فرمایا ہے:

﴿ فَإِنُ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ اللَّي اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾

کها گرتم کسی بھی چیز میں اختلاف کر بیٹھوتو اللہ اوراس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔

۔ هداریجلداص۳۰۵، توضیحوتلوی ص ۱۹۷۰

۲\_ هداريب جلداص ۱۳۱۶ بسهيل اصول اشاشي ص ۱۲\_

٣٥ هداين ١٥٨،

۳ ۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ ج کے ۲ ایسہبل اصول الشاشی صااب

۵۔ ہدایہجاص ۲۰۰۹۔

# کیجھ مثالیں کھانے پینے کی چیزوں میں حنفی مذہب

ا۔ سمندر کے جانوروں میں ہے مجھلی کے علاوہ سب کچھ ترام ہے (۱)

۲۔شراب کےعلاوہ کسی اورنشہ آور چیز کے کھانے پایینے سے حذبیں آئے گی۔ (۲)

سرگائے یا بکری کا ذیح کرنے کے بعدا گرپیٹ میں سے بے جان بحی نکل آئے تواس بحی کا کھا ناحرام ہے۔ (س)

٣ ـ اگر ذبح كرنے والا جان بوجھ كربسم الله يڑھنا جھوڑ دے تو مذبوحہ جانورمردہ ثنار ہوگا اس كۈنبيں كھايا جائے گا ـ (٣)

۵۔ سانا (جوکہ گوہ سے مشابہت رکھتا ہے) کا کھانا حرام ہے۔ (۵)

#### شافعی مذہب

ا ۔ سمندر کے اندر جو کچھ ہے سب کا کھانا حلال ہے۔ (۱)

۲۔ ہرنشہ دار چیز حرام ہے اوراس کے کھانے یا پینے والے برحد آئے گی۔ (۲)

سر پید کا بچه کھا نا حلال ہے کیونکہ ماں کا ذرج ہونااس کے لئے کافی ہے۔ (س)

۳۔ چاہے ذبح کرنے والا جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑے یا بھولے سے چھوڑے دونوں صورتوں میں وہ جانور حلال ہے۔ (۴)

۵۔ سانا (جو کہ گوہ سے مشابہت رکھتا ہے) کا کھانا حلال ہے۔ (۵)

یہ ہےان مذاہب کی صورت حال اختصار کے لئے صرف دو مذہبوں کے درمیان کے اختلافات کو بیان کیا گیا ہے ور نداختلاف کی آگ بہت ہی بڑی ہے۔ بس مقصود بیبتا ناتھا کہ ان مذاہب کے درمیان اختلاف جواز وغیر جواز حرام یا حلال صحیح وباطل کا ہے نہ کہ افضل وغیر افضل کا۔ فافھم و اهتد و لا تکن من الغافلین.

الله تعالی ہم سب کو قرآن وحدیث کی روشنی میں چلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

﴿ وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيْمًا ﴾

جوالله تعالی اوراس کے رسول علیہ کی اطاعت کرے گاتھیق کہ اس نے عظیم کا میا بی کو یالیا۔

۲۔ هداية ج ٢ص٩٩٩، الحلي \_ج٢ص١٩٩

۳۔ هدایة جسم ۲۳۰

۳۔ هداية ج٢ص٣٣

۵۔ هداية ج٢ص١٣٦

### مجھ جواب آپ بھی دیجئے؟

ا۔ قرآن شریف یاضیح صرت کے حدیث یا آئمہار بعۃ میں سے کسی بھی ایک کے قول سے تقلید کو ثابت کیجئے۔ یا درہے کہ آپ کا دعویٰ تقلیشخصی کا ہے اس لئے دلیل بھی اس کے مطابق لائے گا۔

۲۔ آپ کے نز دیک اجتہا د کا درواز ہ بند ہو گیا ہے کیونکہ اب نہ کوئی مجتہد بن سکتا ہے اور نہ ہی کسی مجتهد کی ضرورت رہی ہے۔

اب بتا ہے جب عیسی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کس مذہب پر ہوں گے حنی ہوں گے یا شافعی یا ماکلی یا صنبلی ؟

سربتائے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ مجہد بننے سے پہلے مقلد تھ یا غیر مقلد؟ اگر مقلد تھ تو کس کے تھے؟ اور اگر کسی کے نہیں تھوتی یہ چلا کہ وہ غیر مقلد تھے۔

۴۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب شائع ہونے سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے آگر کسی کی نہیں کرتے تھے تو پھروہ غیر مقلدین ثابت ہوئے۔ اسی طرح مالکی شافعی صنبلی مذہب شائع ہونے سے پہلے ان کے مقلدین کا مذہب بتا ہے کہ وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟

فَإِنْ لَـمُ تَـفُعَلُوا وَلَـنُ تَـفُعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَالَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لَلْكَفِرِينَ (البقرة ٢٣)

خلاصہ کلام بیہ کے تقلیدا یک محدث چیز ہے جو کہ رفتہ فتہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن وحدیث کی تر دید وتح یف کرنے پرمجبور ہوگئے ہیں۔

اعاذ الله جميع المسلمين منه.

#### فهری مصاور و مر(جع

- القرآن الكريم
   ألاحكام في أصول الأحكام لابن حزم رحمه الله
  - إرشاد الفحول للشوكاني رحمه الله
    - أصول السرخسي
      - ۵. أصول البزدوى
    - ٢. الإعتصام للشاطبي رحمه الله
      - أصول الكرخي
        - أر بعين النووى
  - 9. إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله
    - ٠١. تيسير التحرير
    - ۱۱. تفسیر ابن کثیر
    - ١٢. تفسير القرطبي
    - ۱۳. تفسير المنير للدكتور و هبة الزحيلي
      - ١٢. التفسير الكبير للإمام الرازي
    - 10. تفسير الجلالين للسيوطي رحمه الله
      - ١١. تسهيل أصول الشاشي
        - التوضيح والتلويح
  - ١٨. التقليد و أحكامه لسعد بن عبد العزيز الشثرى
    - 19. التفهيمات الإلهيه للشاه ولي الله الدهلوي
      - - ٢٠ الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله
  - ٢١. جامع بيان العلم و فضله لإبن عبدالبر رحمه الله
    - ٢٢. حجة الله البالغة للشاه ولى الله الدهلوى

```
. ۲۳
                   حاشيه حسامي
    روح المعاني للألوسي رحمه الله
                                     . ۲ 6
                       رد المحتار
                                     . ۲ ۵
      الردود لبكربن عبدالله أبوزيد
                                     . ۲ 4
                        زاد المعاد
                                     .12
                     سنن ابي داود
                                     . ۲ ۸
                     سنن الدارمي
                                     . ٢9
                     سنن الترمذي
                                     ٠ ٣٠
                     سنن ابن ماجه
                                     ا س.
                     سنن النسائي
                                     . 44
                   شرح عين العلم
                                    .٣٣
            شرح عقود رسم المفتى
                                     ۳۳.
                شرح السنة للبغوى
                                     .۳۵
                  صحيح البخارى
                                    .٣4
                       عقد الجيد
                                    ے٣.
الفقه الأكبر للامام الشافعي رحمه الله
                                     . 4
                    فتاوى إمداديه
                                     .٣9
              فتح القدير للشوكاني
                                     .14 +
             الفقه الإسلامي و أدلته
                                     ۱ م.
     المؤطأ للإمام مالك رحمه الله
                                     .77
               مستدرك للحاكم
                                     ۳۳.
                مشكاة المصابيح
                                     .77
                     مسلم الثبوت
                                     . 60
```

٢ م. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

4. المحلى بالآثار لابن حزم رحمه الله

٣٨. نور الأنوار

٩ م. النفع الكبير

۵۰. الهدایه

مسلم ورلڈڈ یٹا پر وسیسنگ پاکستان